Marfat.com

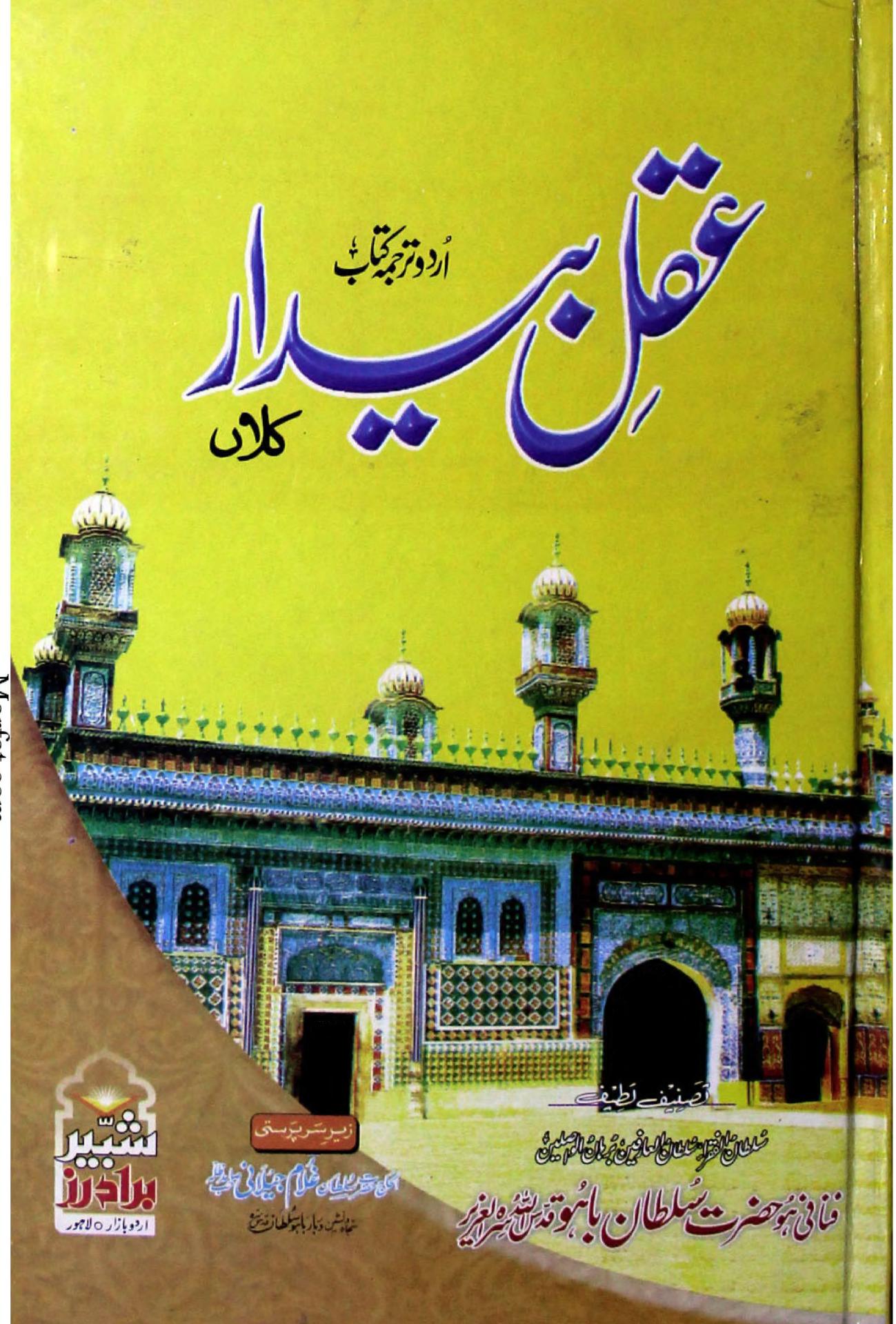

بنيست فيللد الرسخن الزيجيم



فالمناف المان الموتران والمراد

انجاج مشرئيليكان عملام جريال في ما نظار مناونين درار بايوليان نين مناونين درار بايوليان نين

042.7246006

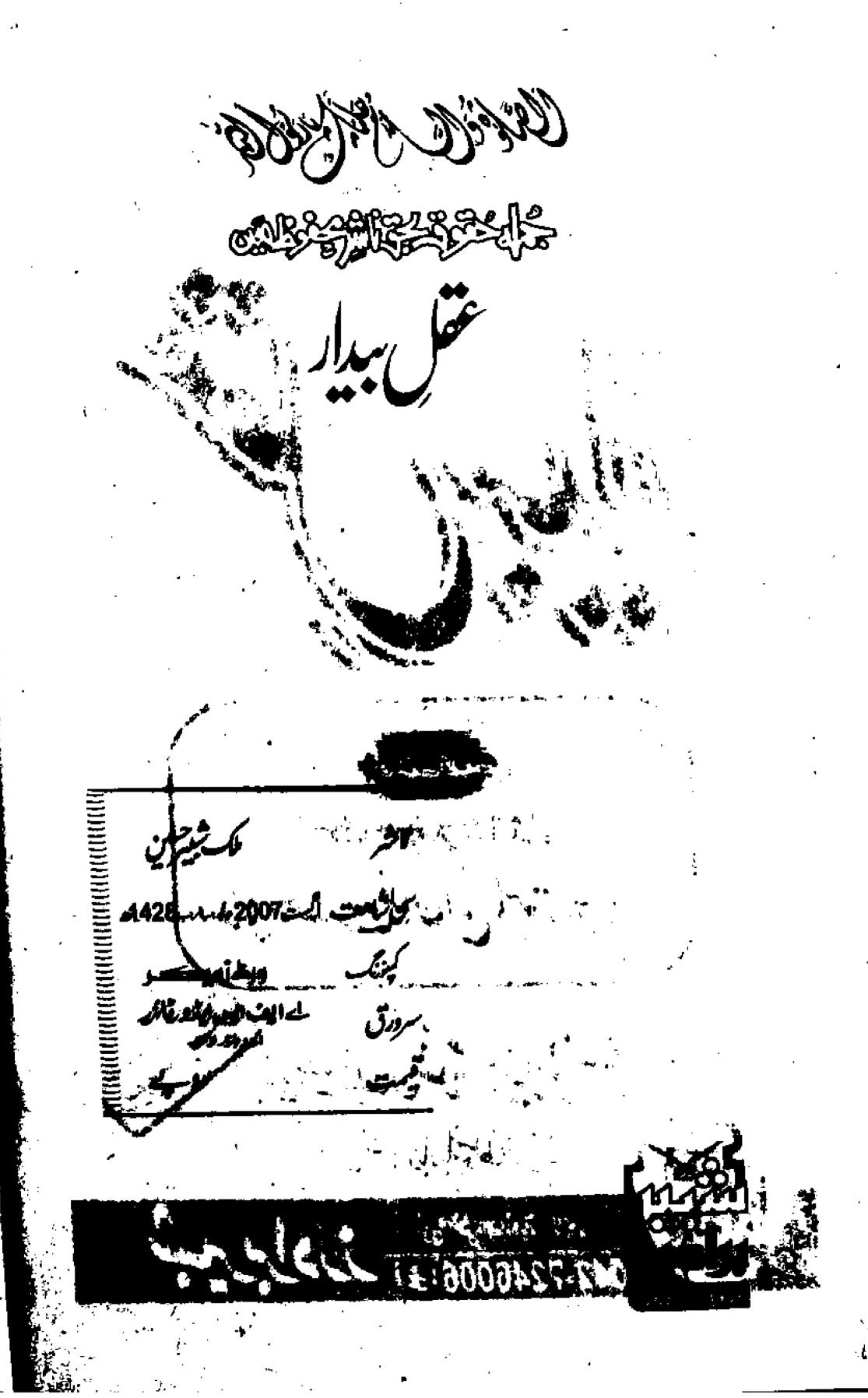

Marfat.com

# هدیه بخدمت

صاحبزاده نجيب سلطان مدظله العالى لخت مجر حافظ فيض سلطان قدس سره العزيز نور العين باهو سلطان سراسرار ذات ياهو نور العين باهو سلطان سراسرار ذات ياهو محرقول افتدزه عزوشرف

فقيرالطاف حسين

# Charles Land Contract

میں شہباز کرال پروازاں وج دریا کرم دے مو زبان جو میری کن برابر موڑاں کم قلم دے مو ارسطوت افلاطول ور کے میرے آگے کس کم دے مو ماتم جینے لکھ برادان در باھو دیے میکھیے مو

مصرعد بر چید خاکساریم انداز با بلند است شرح در شرح اردو ترجمه عقال بیدار

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 الله تعالى كے نام سے ابتداء ہے جونہايت رحم والا بروا مبريان ہے۔ هُوَ الْحَيْ : وه بميشه بميشه زنده رينے والا ہے۔ لا إلهُ إلا هُوَ: اس كسواكوني معبود (حقيقي) نبيس-فَادُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين: اى كومُخلص بوكر يكارو - دين كوخالص اى کیلئے (افتیار) کرلو۔

ایا اس کے ہے کہ اللہ تعالی ایمان والول كا تو مولى ہے اور كافرول كا كوكى مولی (مددگار) نبیس-اور عاقبت کا (بهتر انجام) تو متقین کے لئے بی ہے۔

و العَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ 0 وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِينَ 0 اینے رب کی (اس طرح) عبادت کرو کہ تہیں یقین (لینی علم الیقین میں الیقین الیقین حق اليقين مرادة اليقين اور فح اليقين ) كے مراتب حاصل ہو جائيں۔

ذَالِكَ بأنَّ الله مَوُلَى اللهِيُنَ

امَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرُونَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

بديه نعت حيات الني صلى المله عليه وسلم كى ذات كيك بهد قولة تعالى: هُوَالَّذِى اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِيْنِ الْحَقِّ O الْلَّهَــَ ثَى اِسِيَّ رَسُولَ كُو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ قولہ تعالی - وَجَاءَ هُمُ دَمُولَ ا كريم واورآ ئ ان كرياس رسول كريم - أنْ أَدُوا عِبَادَ اللَّهِ إِنِّى دَسُولَ " اَمِین ﴿ (موی علیه السلام) نے کہا کہ الله کے بندوں کو میرے سیرو کر وو بے شك ميس (امين) امانتدار رسول مول -

وَقَابَ قَوْمَيْنِ ٥٦ ب كَي عظيم شان ( كَي كواه) سب لا مكان مين فنا في

الله نور ذات كى حضورى آپ صلى الله عليه وسلم كى جان ہے۔ محد مصطفیٰ احد مجتبیٰ مسلی الله عليه وسلم كى جان ہے۔ محد مصطفیٰ احد مجتبیٰ مسلی الله عليه وسلم آپ كے اہل البيت صحابہ كرام سب پر الله تعالیٰ كی ہزار در ہزار در ہزار رحمتیں اور بركتیں نازل ہوں۔ آبین )

اس تعنیف کے (مطالعہ اور عمل سے) دنیا کے تمام خزانوں اور سیم و زرکا تفرف حاصل ہو جاتا ہے جس سے فقیر لا یخان صاحب تو نیق بن جاتا ہے اسے اسم الله (کے تصور) سے مشاہدہ جمعیت معراج کی تحقیق نصیب ہو جاتی ہے۔ فاصد خلا صد کے طریق سے وہ حضوری مجلس محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں دیدار پر آنوار سے مشرف ہو جاتا ہے۔ وہ انبیاء اصفیاء مرسل نبی الله اور اولیاء الله کی برمجلس میں ان کی ارواح سے ہم مجلس رہتا ہے۔ ہدایت اس کی رفیق اور داہیر ہو جاتی ہے جوکوئی اس بات پرشک کرتا ہے وہ (در حقیقت) کی رفیق اور داہیر ہو جاتی ہے جوکوئی اس بات پرشک کرتا ہے وہ (در حقیقت) الله تعالی کی معرفت کا انکار کرے زیریقوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

سلک سلوک کی راہ میں اس متم کے مراتب طریقت حقیقت معرفت میں عالحب اولیاء الله کوئی حاصل ہوتے ہیں وہ یکدم سے یک قدم پرکل و جز کے یہ تمام مقامات حاضرات اسم الله ذات کے علم کی قوت و ارادہ سے پلک جھیکنے میں لاحد کو ملے کرکے بے حد و حساب کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لئے ان کا مرتبہ و مقام کی کے وہم وقہم میں نہیں آ سکا۔ قولہ تعالی ۔ رَضِی الله عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ مَ الله تعالی ان سے راضی ہے وہ الله تعالی پر راضی ہیں۔ وہ رمز با رمز عین باد تعالی ان سے راضی ہو کر لوح محفوظ پر اسم الله کا مطالعہ رمز عین بادعین ایکا و با ایکا و اسم باسمی ہو کر لوح محفوظ پر اسم الله کا مطالعہ کرتے ہیں جس سے کل و جز کے علم علوم ان پر کھل جاتے ہیں قادری طریقہ میں مہتدی طالب پہنلے ہی روز لوح محفوظ سے اسم الله کا سبتی پڑھتا ہے پھر اسے میں مہتدی طالب پہنلے ہی روز لوح محفوظ سے اسم الله کا سبتی پڑھتا ہے پھر اسے رسم و رسوم کے ظاہری علوم پڑھنے گی حاجت باتی نہیں رہتی الا الله کے عاشق کا رسم و رسوم کے ظاہری علوم پڑھنے گی حاجت باتی نہیں رہتی الا الله کے عاشق کا رسم و رسوم کے خاہری علوم پڑھنے گی حاجت باتی نہیں رہتی الا الله کے عاشق کا رسم میں مرتبہ سے کوئکہ فرائی الله عاشق ہی (بالاً خر) معشوق ہو جاتا ہے۔ یہ اسم الله کی مرتبہ سے کوئکہ فرائی الله عاشق ہی (بالاً خر) معشوق ہو جاتا ہے۔ یہ اسم الله کے عاشق کا معاشق ہو جاتا ہے۔ یہ اسم

الله ذات كي مشق وجود مير مرقوم كا طريقة تب جوامتان كي راه سيد جس مين يهلي بي روز (نور) توحيد مين (غرق) موكر قرب الله تعيب موجاتا الملي جش سے کاملوں کونظر نگاہ کا مرتبہ کھل جاتا ہے۔ اگر وہ جاہیں تو (آیک ہی نظر سے) بادشاه کومفلس گدا بنا دین اور اگروه جا بین تو مفلن گذا کو باوشای بخش دیں۔ عقل بیدار کے مصنف ماحور منه آلله علیہ نے اس کتاب کو حضرت محملی الله عليه وسلم كي حكم اور اجازت سئے تصنيف كيا ہے۔ (باهور من الله عليه) كو حضرت على كرم الله وجهه كے وسيله مسے حضور نبي كريم شفع المذنيين بى بارگاہ سے ارشاد وتلقین حاصل ہے۔ محی الدین محبوب سبحانی پیروسٹگیر (میرے پیر مین) اور میں ان کا مرید ہوں۔ اس بات ہرشک کرنے والا (خود جھوٹا اور جالل) ہے۔ جان لوا کر کسی ولی الله کی تعنیف بے تکلیف و (بے تعلید) معاصب مطالعہ کے وجود پر اس قدر تا غیر کرتی اور تفع ویتی ہے کہ وہ مروعی شمیر موجا تا ہے وہ اینے (وجود) ہے نگل کر (لطیف نوری جنثہ) کے ساتھ حنسوری (مجلیں) میں داخل ہو جاتا ہے جب کہ ناقص کی تصنیف (کے مطالعہ سے ) سیمی محلی حاصلی تبین ہوتا ہے کتاب عین رحمت نماء اور طالبوں پر قیض و نفیل پھھٹ کرنے والی ہے۔ کیونکہ بیر (باھورحمتہ اللہ علیہ) با خدا (کی تصنیف) ہے۔

کل بی آج ہے گر دیکھولقاء کورچھم کیسے ویکھے ہے جیاء

تولہ تنائی۔ وَمَنُ کَانَ فِی هٰذِه اَعْمٰی فَهُوَ فِی الاَّحِرَهِ اَعْمٰی 0 ہُوکُوگَ ال دیدارست مشرف ہیں) وہ آ خرت میں اندھا ہے۔ (دیدارست مشرف ہیں) وہ آ خرت میں ہی اندھا رہے گا۔ و یکھنے والا دیکھ کے فتان کے نتان کے نتان الدر لا مکان

عقل بیدار کا مصنف (باحور مشیلات علید) ہے۔ جس کا قلب سوی اللہ سے یاک ہے جو تضوری تصور رہائی کی قید میں ہے۔ جھے جو الطیف کے روحانیوں پر تقرف حاصل ہے۔ جو قرب الله سے توجہ کی تو قبل میں کامل ہے۔ جے لاهوت میں فنافی اللہ سے تفکر کی توفیق حاصل ہے۔ جو جامع انجمعیت حق کا رقیق ہے۔ جومعرفت میں سلک سلوک کی ابتدائی آفات سے قارع ہے۔ جوالہام باللہ ہے بمكلام ب- جو عارف عيال ناظر اور حضوري عجلش محد مصطفى صلى الله عليه وسلم مِن دائمی حاضر ہے۔ جو خاندزاد غلام اور طالب مرید قادری ہے۔ جو باحوغرق فی الله محوموسے۔ جوسودا سویدا کے (ٹور) سے روش حمیر ہے۔ جس کے قلب مے اندر بچل انوار پروردگار سے غیب الغیب لطیقہ بیدار اور متوجہ ویدار ہے۔علم تعم البدل سے محل مو مو من شان و لیتی و مرروز ایک نی شان میں ہوتا ہے اسے حاصل ہے۔ تقیر مامو ایمند الله علیه ولد بازید عرف اعوان ساکن شور کوٹ شریف ہے۔ (الله تعالی اسے این حفظ و امان میں رکھے) جو روز ازل سے ہی فنا فی الله ہے جو عارفوں کو فیض فضلی بخش کر مشاہدہ کھولنے والا ہے۔ جو دریائے توحيد كا شناور موتى نكالي والاغوطه خور بير جوحضور باك صلى الله عليه وسلم كى (وائمی) حضوری سے مشرف اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک باؤں کی خَاكِ هِيهِ حَاصُ الْخَاصِ عَلَمُ تَصُوف (لِعِي فَقَر فَخْر مُحَدَى صَلَّى اللهُ عليه وسلم) بيان كرتا

لقلندوبى ب يوطالب الله بن كرمحررسول الله صلى الله عليه وسلم كا مريد بو

جائے۔ قرآن مجید کے موافق اور نفس شیطان دنیا کے خلاف اعمال اختیار کر لے اپنی رہنمائی کیلئے (بمیشہ) شریعت ہے سوال کرے۔ چنانچہ جس کام کے متعلق شریعت تھم دے اس کو اختیار کر لے کیونکہ وہ حق ہے اور جس کام سے شریعت منع فرمائے اس کو مجمور دے کیونکہ وہ باطل ہے۔

شریعت کس چیز کا تھم ویتی ہے؟ شریعت تھم دیتی ہے کہ اپنا رخ معرفت الله
کی طرف پھیر لو۔ غرق تی الله ہو کر قرب و دیدار حاصل کر لو۔ دنیا کو ترک کر
دو۔ دنیا میں (رہتے ہوئے) اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور غرق (فی الله) ہو کریا
خدا ہو جاؤ۔ جو کوئی با خدا ہو جاتا ہے وہ نفس و ہوا(کی آفات) سے فی جاتا
ہے اس کے دل کی آ کھ کھل جاتی ہے جس سے وہ انوار پروردگار کا مشاہدہ
کے اس کے دل کی آ کھ کھل جاتی ہے جس سے وہ انوار پروردگار کا مشاہدہ

اس کتاب کتب الارباب کا نام عمل بیدار رکھا گیا ہے یہ مماحب مطالعہ کا فرد کر دیتی ہے اسے لا بختاج ولی الله کا خطاب لی جاتا ہے نیز اسے قمش العافقین کا خطاب بھی عطا ہو جاتا ہے یہ کتاب نوفیض رسال ہے جو برطبقات میں رحمت رحیم کی بارش کی طرح نفل بخش ہے یا یہ کہ کرتم سے کرم کی کان ہے فو حات غیب الغیب اور واردات لاریب ہونے گئی ہے۔ کیونکہ غنایت کا ہم خزانہ کیمیائے ہزا کسیر نظر بدایت تک (اس کے مطالعہ اور عمل ) ہے حاصل ہو جاتا ہے زروال نفذ جن (بے شار) مل جاتا ہے۔ جو کوئی یہ سب بچھ حاصل نہیں کرتا معرفت الله میں واصل نیون ہوتا۔ وصال و جمال ہو جاتا ہے جمعیت حال بھی جو تا ہے جو خطال کی اس کا بخت اور نعید نہیں کھا۔ عاجزی فقر و فاقہ مفلس پریشانی کی ہلاکت میں جنال رہتا ہے جمعیت حال بھی ووسیم فاردور بدر ہو کر گھا کری کرنے گئا ہے قو ایسے فیمی کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور دور بدر ہو کر گھا کری کرنے گئا ہے قو ایسے فیمی کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور دور بدر ہو کر گھا کری کرنے گئا ہے قو ایسے فیمی کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور دور بدر ہو کر گھا گری کرنے گئا ہے قو ایسے فیمی کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور دور بدر ہو کر گھا گری کرنے گئا ہے قو ایسے فیمی کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور دور بدر ہو کر گھا گری کرنے گئا ہے قو ایسے فیمی کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور دور بدر ہو کر گھا گری کرنے گئا ہے قو ایسے فیمی کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور دور بدر ہو کر گھا گری کرنے گئا ہے قو ایسے فیمی کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور دور بدر ہو کر گھا گری کرنے گیا ہے قو ایسے فیمی کے سوالی کھی کے سوالی کے سوالی کے سوالی کا کھور کے گیا ہے تو کی کھور کے کہ کی کھور کے کہ کور کی کرنے گیا ہو تا کہ کی دور کی کی کور کے گیا ہو کور کی کی کور کی کھور کی کھور کی کی کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کی کھور کی کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی

# كا وبال اورزوال اس كى الى كرون يرسى ب-

## ابيات

دین و دنیا مطے کریں جس سے تمام کیسے اس کو جانے احمق لاف خوان عقل جسکے ساتھ ہے بس اس نے پایا احقوں کو کیا خبر کیا ہے مقام جو رید (نقطہ) کھول کے وہ میری جان رید مخبخ سمیا باحو نے مقلس کو دکھایا

(كيميائے بنر اور كيميائے تظر) كے دونوں مراتب (دوفتم كے اعمال) سے

حاصل ہوتے ہیں۔

اق ل علم وعوت عمل قبور: جس میں قرب الله کی حضوری ہے موکلات آواز

وسية (اور كيميائے ہنر) عطاكر وسية بيں۔

الله تعالی جے جاہتا ہے اس نور کی ہدایت کر دیتا ہے۔

اختیار کرنا پیند نہیں کرنا۔ لیکن جس کو جاہتا ہے نظر کی توجہ سے بی رہ مرحبہ بخل دیتا ہے۔

کائل مرشد اول طالب صادق کو کیمیائے اکبیر ہتر کے سر تحقیق شدہ طریقے بخش و عطا کر دیتا ہے لیکن (ایبا اُسی وقت) ہوتا ہے جب طالب (تصور شخ) کے ساتھ (مرشد) سے میک و جود ہو جائے۔ پھر وہ عطا کے لاکن ہو جاتا ہے ناقص طالب کو (کیمیائے ہنر) نے محرم کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ جس طالب کو کیمیائے ہنر) نے محرم کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ جس طالب کو کیمیائے ہنر سے جمعیت نفس حاصل ہو جاتی ہے وہ کسی حال میں بھی عاجز اور (راہ فقر) میں سوال نہیں کرتا اور قرب اللہ معرف وصال میں رجعت نہیں کھاتا کیونکہ ہرفتم کی ہدایت غنایت کی قید میں ہے اور غنایت کی پارٹی استمیں ہیں۔

- (۱) غنايت تف<u>س</u>
- (۲) غنایت قل<u>ب</u>
- (۳) غنایت روح
  - (۴) غنایت سر
- (۵) غنایت نور جس کوغنایت کل بھی کہتے ہیں جس میں قرب اللہ سے مطلق حضوری (حق) حاصل ہو جاتی ہے۔ مطلق حضوری (حق) حاصل ہو جاتی ہے۔

جب غنایت با ہدایت کا مرتبہ طالب کے وجود میں پیدا ہوجاتا ہے تو ہر میں کے ناشا اُستہ اُنگال جائے ہیں ایما کے ناشا اُستہ افعال اوصاف ذمیمہ حرص ظمع اس کے وجود سے نکل جائے ہیں ایما کے ناشا اُستہ اور باطنی حواس کمل جائے ہیں۔

تولد تعالى ـ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعُمِي فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعُمِي هِي الْأَخِرَةِ أَعُمِي هِي اللهِ اس دنيا مِن اندها ـ عهوه آخرت مِن بِهِي اعدها موكا ـ

بريث

و يكفي والا و كي كو تكان جشر جمور اس جكر جان أندر لا مكان

اس تعنیف کا مصنف خاص الخاص علم تعوف بیان کرتا ہے جس کا قلب لاہوی اللہ سے پاک اور حضوری تصور ربانی کی قید میں ہے جے قبور لطیف کے روحالیوں پر تعرف حاصل ہے جو قرب اللہ سے توجہ کی توفیق میں (کامل) ہے جسے قا فی اللہ سے تفکر کی تعقیق حاصل ہے۔ جو جامع الجمعیت (فقیر) حق کا رفیق ہے۔ جو العوف کی معرفت کے سلک سلوک کی ابتدائی آ فات سے فارغ می ہے۔ جو العوف کی معرفت کے سلک سلوک کی ابتدائی آ فات سے فارغ ہے۔ جو العمام باللہ سے (باری تعالی) سے ہم کلام ہے۔ جو عارف اللہ عیاں ہے اور وائی طور فرجم فری ملی اللہ علیہ وسلم کا ناظر اور اس میں حاصر رہتا ہے جو خانہ زاد غلام اور کا اللہ مرید قادری بندہ باھو عرف فی اللہ محو فی ہو جو خانہ زاد غلام اور کا فرر ) سے روش خمیر ہے جس کے قلب کے اندر تجل کے اندر تجل الحواد یورون فی اللہ محو فی ہو آخواد یر پرورد کا رکا خور ) سے روش خمیر ہے جس کے قلب کے اندر تجل الحواد یورد ویدار ہے۔

والما مقلوم مواكد خوانات حاصل كالمنابير فتركا كله اور ظذا تعالى كى باركاه

میں اپی شکایت و حکایت شرمند کی اور روسیای کا باعث ہے۔جس سے قرب إلد كى معرفت سے محروم اور دور موجاتے بیں پہلے غنایت بعد ازال بدایت۔ چنانچہ اگر (کامل) مرشد اخلاص کے ساتھ استے طالب خاص کو اسم اللہ ذات کی توجہ تو فیل کے تصرف اور منج تحقیقات کے تصرف کی تلقین سے نواز سے تو طالب کے رتبہ کو اسے مرتبہ کے برابر بنا لیتا ہے اور جذب جمالیت سے طالب کے ساتوں اعضاء اس کے جشہ کونور بنا کر یکیار کی حضوری سے مشرف کر دیتا ہے۔ (شرط ربہ ہے) کہ طالب احسان ماننے والا وفادار جان صفا با ادب با حیا ہو۔ اس متم کے طالب کوغریب کہتے ہیں کیونکہ برمتم کی غلطی اس کے وجود ے نکل جاتی ہے اور اس کا ہرمطلب (کال مرشد) بے طاعت ایک ساعت یا ايك لخطه بإايك دم يا ايك رات دن من يا ايك بمغتر من يلايك ماه من يا ايك سال میں اس کو دلوا ویتا ہے اور بے شک طالب الله قرب الله کوچنے جاتا ہے۔ اگر طالب (محض) تخلید کرنے والا فانی لاف زن بریات پر جموث بولنے والا یا بداعقاد ہوگا تو ایسے طالب کومرشد بہت زیادہ ریاضت کرواتا ہے كيونكهاس كاننس جله من اور مجابده يرمغرور جوتا هيد وجنسوري معرفت كي قدر كيا جان سكتاهي؟ وه ظاهر يرست الى جواسة نفياني مي مست غنايت السب اسے کیے باخر ہوسکا ہے؟ جب تو یہ دیکھے کہ کوئی مخص طاہر میں تو ہوی عبادی كرتا ب اورون افنا ربا ب اور ياطن من اس كوغنايت السب كى خرقيس تو جالها لوا کدوہ ایمی مثلالت کے معرا (لینی) کشف وکرامات میں جٹلا ہے وہ موام کا كام كرريا ہے اگر جدوہ قدرمت الى سے ماہ سے مائى تك بر عيري آ كا جوركمتا ہو اور ظاہر و یاطن سے جمع مراتب زیرزیر تک جانتا ہو ایک خاصوں کے مرجیہ ے عروم اور بے خر ہے کافل مرشد ( طالب کو رہے کمٹن منت میں والے گ ا بائے) مطاکر دیتا ہے جواس کیلئے آسان کام ہے کال کیلئے (ایسا کرنا)

کی مشکل نہیں فقیر جان رجبان ہے۔ اور (سب کھ اس پر) عیاں ہے۔ اس کے کدوہ خاصہ نور ہے وہ تمام عالم کی غیب الغیب حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے اس بات پر تعجب ندکر کی تکہ یہ عادف ہوشیار فقیر (صاحب) نظارہ کے مراتب ہیں۔ لیکن اس کی مہلی شرط یہ ہے کہ (طالب) قلب سلیم بحق تسلیم رکھتا ہواور ہرایک کیمیا کی قوت سے مراط استنقیم پر چلنے والا ہو کیونکہ یہ اختیازی فقر کا مرتبہ ہے۔ بھیا مفت کریم کو عاصل ہوتا ہے۔

سابت كيميا والميرجو بميشنن كى جعيت كيك كليدكا كايم ويق بي حسب

زيل بي-

اول مرتبد ترتب بنر میمیاه اکمیر ددم مرتبه ملم دهمت تیمیا تیمیر

موم مرجيا مراه على قريال المحل الماست كى تغيير سے اسم اعظم حاصل كيا جا تا

جهارم علم عمراه دوش مير. منه علم كيميا تعد نظرى كان المير

حسم علم كيمياء جس على ايك بفته كاندر برولايت بادشاى پر قالب آ جائے ہیں اور مشرق فاسفر بعد ف الله كو اپنے تعزف اور يحم بين لے آتے یں درفتی ) مراہ بدالك برت بلا الله الله الله جس على مير وشكر حيا با رضا كا عرف ماصل كرتے ہيں جس على المرف كوفاء كات كون على اور روح كوفا و تعدب بوجاتی ہو و و بت بى جا با با الله فوائد النون على الدر روح كوفا و تعدب بوجاتی ہو و جاتا ہے۔ الله فوائد النون على الله الى دور يا مارت من كى كيميا و مطا كر ديا ہے (و) الله فوائد النون على الله الى دور يا مارت من كى كيميا و مطا كر ديا ہے (و) ہے مرشد کیلئے فرض عین ہے کہ وہ (طالب) کے احسان کرسے اور (ظالب بریکل فرض عین ہے کہ وہ احسان فراموثی نیرکر نہے کہ جن وونوں جانب ایک ہما ہے۔ جومرشداس طریقه میں یا تو یق موتا ہے وہی ارشادی ( تلقین) کرنے کے لائق ہے وگرنہ وہ مارچ نساد ہے۔ بدسایت اقسام کی کہیا تھی اہل یقین کیلئے تصاص کا (درد رضى) به اور جومرشر ادر بيرخود (اليا) تفرف فيل ركيما - ال كاطالب مفلس بے دین بے بیتن ہو جاتا ہے وہروز دیشت و نیا مردار کی طلب میں در بدر خوار ہوتا ہے ایسے (پیرکا) خلیفہ بھی خود فریش پردود اور بھی موتا ہے علم كيمياء كإعامل متوكل موجاتا ب كيونكه جمله فرشة اورموكلات اس كوقير من ہوتے ہیں۔علم کیمیاء اکسیر کا (عامل) کامل فیقیر روش معمیر خطیبہ السلام کی مثل صاحب نظر ہوتا ہے۔ جو توجہ نظری ہے ہی مٹی مکے معلوم یا جائی کا موتا بنا دیتا ہے۔ الی نظر کو یاری (نظر) کہتے ہیں۔ الیلامیاحت نظر این قدر قوت رکھتا ہے کہ اس کی نظر میں مٹی اور سونا جاندی برابر ہو جاتی ہے ان مراتب پر بھی جونیہ كرنا جايب كيونكه بير (مراتب) معرفت الله توحيد في ميدية فين د كيونكه ال

 سمبل الله پردہ پردار ہے جس میں ہرتم کے جملہ تواب حاصل ہو جاتے ہیں۔
جان لوا کہ مرشد پر فرض عین ہے کہ وہ اللہ تعالی کے جملہ فزائن طالب کو
بخش وے تا کہ طالب کے وجود سے فقر و فاقہ کی شدت حرص ، حسہ طعی رنج
سب دور ہو جا کیں اور طالب عاشق (بالله) ہو کرعیش و (آرام) سے اپنی زندگ
گزارے۔ بادشاہی روزینہ مدومعاش کو بھول جائے اور بغیر مشقت و رنج اسے
مجرب کھانا نصیب ہو جائے۔ (مرشد کو جاہیے) کہ یہ پانچ سمنج ایک ہفتہ یا پانچ
روز میں (طالب) کو نصیب کروا دے ان پانچ خزانوں سے ہزار ہا تشم کے
تصرفات کھل جاتے ہیں جن کو شار نہیں کر سکتے اس قشم کے مراتب عطا کرنا مرشد
کیلئے آسان کام ہے کہے بھی دشوار نہیں۔

پیردمرشد کیلئے یہ مجی فرض عین ہے کہ اول تحقیق کرے کہ بیری کا مرتبہ کیا کے؟ اور مرشد کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح طالب اور مرید کے بھی چند مراتب ہیں۔مرید کیما ہونا جا ہے؟ اور طالب کا منصب کیا ہونا جا ہے؟

پیرطالب کوحضوری مجلس پنیبر صاحب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میں آورد بروست (آمدورفت کے طریقه) سے پہنچا دیتا ہے۔جس سے اسے پہنچام ملنے لگتا ہے۔

اور مرید اپنے پیرکی راہ میں اپنا مال و جان اور جو کھے بھی اس کے پاس ہے خرج کر دیتا ہے اور حضرت رابعہ رضی الله عنہا اور سلطان بایز بدر حمتہ الله علیه کی مثل "مرید لایرید" ایا مرید جو (مرشد کی) بارگاہ سے ردنیں کیا جاتا ہے کے مراتب حاصل کر لیتا ہے۔

مرشد کا مرتبہ اسم اللہ کی تلقین کا ہے اور طالب کا مرتبہ اسم اللہ پر یقین کا ہے اور طالب کا مرتبہ اسم اللہ پر یقین کا ہے اور اللہ یہ اور اللہ یہ اسم اللہ پر یقین کا ہے اور اللہ یہ اسم کھول سے حضوری مشاہدہ کرنے والے کو کہتے ہیں جس کو رید مراتب حاصل نہیں وہ پیری مرید کی راہ سے ہی واقف نہیں۔

پیرکو چاہیے کہ مرید کو لوح محفوظ دکھا دے تا کہ طالب مرید کا اعتبار نہ قیامت تک درست ہو جائے اور اگر طالب اپنے مرشد کی (بات کا) اعتبار نہ کرے تو مرشد توجہ باطنی سے اس کو مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کرکے نبی صاحب کرکے نبی صاحب کرکے نبی صاحب کرکے نبی صاحب یقین ہوجائے عالب صاحب یقین ہوجائے عام کی مانند (ٹنڈ کرنے والے) مرشد بھی بہت سے بیں اور خام لنگر کھانے والے) مرید بھی عام ہیں۔

وہ علم کونسا ہے؟ اور وہ حکمیت کوئی ہے؟ جس سے کل وجز خاص و عام ۔ ظاہر و باطن ایک بلی گھڑی میں آ جاتے ہیں اور حاکم امیر فقیر کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے یہ مراتب مالک الملکی فقیر کے ہیں جو 'اِنَّ الله عَلَی تُکُلِّ شَمْنِی قَلِیرُ '' ) ہے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ (کے تصور اور توجہ سے حاصل ہوتے ہیں) اور بھی اہل نظر کے مراتب ہیں۔ اہل ذات کے ان درجات کوگائے ہیل (نما انسان) کیسے جان سکتے ہیں؟

جملہ علم علوم اور جملہ علم تھیاء علی سے واقف ہونا اور ان کومعلوم کرنا اور باطن میں قرب جی و قبوم سے حاصل باطن میں قرب جی و قبوم سے حصوری حاصل کرنا (دومتم کے علوم سے حاصل ہوتا) ہے۔

(اول) تصورنور باتو فيل مونا-

(دوم) علم دعوت القبور كے علل سے اولهاء الله كي قبروں ير شاه سوار دعوت يزه كر تحقيق كرنا۔

کامل مرشدنظر سے بی طالب کے وجود کو زیان او آسان کے چودہ طبقات سے وسیع ترکر دیتا ہے لیکن کم حوصلہ کو اسے وجود جس سنجال کر رکھنا بہت مشکل اور دشوار ہے اس میں قرب اللہ سے حضوری فروانیت (تفرید) کی فوری وردیار کودیدار کی تلقین کی جاتی ہے اور اس کی قدرت کا نظارہ کیا جاتا ہے (تجلیات کا دیدار) ایک بھٹی کی ماند ہے جو خام کے وجود کوئر ہے فکر ہے کر دیتا ہے اسم الله ذات رہائی کے اس بھاری ہوجھ کے متعلق وہی جانتا جس نے اسے اٹھایا ہو۔ قولہ تعالی: - إِنَّا عَرَضُنا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَالْحِبَالِ فَالَمِیْنَ اَنْ فَلُومًا جُهُولًا وَ اَلَّهِ مَانُ اَنْ اَنْ اَلَٰ مَانَة وَالْمَانَة عَلَى السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَالْحِبَالِ فَالَمِیْنَ اَنْ اَنْ اَلَٰ کَانَ ظُلُومًا جُهُولًا وَ اور ہم نے مَحْمِلُهَا وَالْمَانَة وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جُهُولًا وَ اور ہم نے اَنْ الله دور اور ) جو کھوان کے درمیان ہے سب پر چیش کی کہ وہ اسے اٹھالیس کین ان سب نے انکار کر دیا اور درمیان ہے سب پر چیش کی کہ وہ اسے اٹھالیس کین ان سب نے انکار کر دیا اور انسان نے جو (اس جلالی و جمالی ہوجھ کی) گرائی سے ناواقف اور اندھر سے میں انسان نے جو (اس جلالی و جمالی ہوجھ کی) گرائی سے ناواقف اور اندھر سے میں قمان نے کی واٹھانے کی حامی بھر لی۔

کائل مرشد اور مکمل چیر کی کس علم سے شاخت کی جاسکتی ہے؟ کائل مرشد اگر جائل کو تلقین کرتا ہے تو وہ علم میں عالم فاضل ہو جاتا ہے اور تمام علم اور علاء اس کی قید قبضہ اور تصرف میں آ جاتے ہیں اور بیعلم عارفوں اور عاشقوں کو نصیب ہوتا ہے جو قیامت تک ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے رہیں کے۔ جس چی ایک گیری ہیں ہی جملہ علم علوم کی مخصیل سید بعید ہوتے رہیں حضور با حضور قبر بیا قرب تصرف با تصرف القرف قبل با قلب روح با روح اسر با قرب تصرف با تصرف القرف قبل با قلب روح با روح اسر با فربان با زبان کی جاتھ کی تشرف با تصرف کا تصرف کا کا ایک کو جاتے ہیں اور اسے زبانی بیان می کر دیتے ہیں مطالعہ با عمیاں ہاتھ کی تشکی پر کر لیتے ہیں اور اسے زبانی بیان می کر دیتے ہیں وہ بخیر پر جی اسر خیال کرتا ہے طالب وہ بخیر پر جی استی ہے۔ اس کو خیب خیال کرتا ہے طالب خدا کی ابتدائی مراحب کا سبتی ہے۔

آگر کافل مرشد میر بھی کی عالم فاضل صاحب بخصیل کو تلقین کرے تو اس کا تھے۔ علم تعمیل کو تلقین کرے تو اس کا تھے۔ علم تعمید بھی تعمید ہے۔ تعمید کی جھٹین سے زبان کھول کر (ذکر الله میرے نے لگتا) ہے اور اس کی زبان فا بری علوم کے کلام سے مردہ ہو جاتی ہے۔

اور اگر کامل مرشد بادشاه ظل الله کو اس علم کی تلقین کرے تو وہ ملک سلیمان اور سکندر ( ذوالقر نین ) کی ولایت کو از قاف تا قاف اپنے قبضہ و تصرف میں اور سکندر ( ذوالقر نین ) کی ولایت کو از قاف تا قاف اپنے قبضہ و تصرف میں لیے آتا ہے اور ہر خاص و عام کل مخلوقات کل و جز اس کے فرماں بردار ہو جاتے ہیں۔

کافل کمل مرشد کا یمی نشان ہے کہ وہ لا یخاج ہوتا ہے۔ بیر بختاج خود فروش کشف و کرامات (پر مغرور) کبر عجب ہوا میں (پھنے ہوئے) مختاج لوگ کیے مرشد ہو سکتے ہیں؟ بیر ناقص لوگ ہیں جن کا نقر اضطراری اور پارسائی (محض) مکاری ہوتی ہے۔ قولہ تعالی: - اَتَامُرُونَ النّائسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوُنَ اَنْفُسَکُمُ O مکاری ہوتی ہے۔ قولہ تعالی: - اَتَامُرُونَ النّائسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوُنَ اَنْفُسَکُمُ O لوگوں کو تھول جاتے ہیں۔ لوگوں کو تو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے نفول کو بھول جاتے ہیں۔ مقلند وہی ہے جوعلم وعوت تبور اور علم وعوت نور سے بمرنظر الله منظور ہو

ھائے۔

اس قتم کی دعوت پڑھنے کے لائق وہی تخص ہوتا ہے جس کا وجود منفور
(نجات یافت) ہو چکا ہو۔ قولہ تعالیٰ: - لِیَغْفِر لَکَ اللهٔ مُاتَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا

تَاخَرُهُ ٥ اور اللهٰ تعالیٰ تمہارے اگلے اور چکھلے سب گناہ بخش دے گا۔

جب کوئی کامل عامل طالب قرآن مجید (کی آیات یا اسائے حنہ) کاعلم
دعوت شروع کرتا ہے۔ تو انبیاء اصفیاء مرسل نبی الله عملہ اولیا مخوث قطب موثن مسلمانوں اہل منصب کی ارواح بلکہ حیات و حمات میں جو روحانی موجود ہیں۔
مسلمانوں اہل منصب کی ارواح بلکہ حیات و حمات میں جو روحانی موجود ہیں۔
(صاحب دعوت) ان سے وست مصافحہ کرتا اور ان سے ہمکھام ہو کر ہر ایک
سے آشنا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی قبر کے اور شہروار دعوت پڑھنے سے گھراتا نہیں
ایسی دعوت پڑھنے والے کو پہلے ہی روز تعلم دعوت سے دو منصب حاصل ہوجائے
ایسی دعوت پڑھنے ای روز سنخ (خزانہ) پالیتا ہے اور ناتھی رجعت کھا کر درنج سے
مرجاتا ہے۔

نیزشر کو دوت دوت نگی موار کی مثل کفار کوفل کرنے والی ہے جو تمام عالم کو ایک دم میں قبل کر دیتی ہے۔ بجیب خیال نہ کر قرآن مجید کلام اللہ پر اعتبار کرنا چاہے ہیں میہ تی کرہند دعوت اپنے ہاتھ میں موذی کا فروں کوفل کرنے والی ذوالفقار کی مثل ہے اور ناقص جو تی برہند دعوت اپنی (دنیاوی) خواہشات کیلئے پڑھتا ہے وہ ہر طرف سے رجعت کھا کر خانہ خراب ہو جاتا ہے۔

عقد وہی ہے جو ناقص ہو کر دعوت بڑھنے سے خوف کھائے کامل اور ناقص کو کس طرح بیجان سکتے ہیں؟ کامل طالب ترک حیوانات (جلالی جمالی پہیز) نہیں کرتا۔ اس کو اس بات کی بھی حاجت نہیں ہوتی کہ وہ زکوۃ (حسب تعداد) نکائے اپنے اوپر حصار کرے سعد وخص وقت کی (رعایت کرے) علم الاعداد (کا سہارا لے) اور (بارہ) بروج کا شار کرے۔ بلکہ ناقص بھیشہ رجعت کھا کرخوار ہوتا ہے اور حلال حیوانات کو ترک کرنا کفار اہل نار علیہ العنت کی رسم ہے کامل وہ ہے جس کا کھانا نور جس کی خواب مشاہدہ با حضور جس کی زبان ذکر الله کمور جس کا تعلی بیت المعور اور جس کی خواب مشاہدہ با حضور جس کی زبان ذکر الله کمور جس کی قربان ذکر الله کمور جس کی قربات و کر حدت وشوق سے مسرور ہوتی ہے۔

ببيت

موج بے رہبر پہنچا گئتی ہے دریا میں خود کو جب شوق تیرا رہبر ہے چر طلب راہبر کیوں ہو

کال معاجب وتوت کو علم وتوت قبرب الله حضوری میں پہنچا دیتا ہے۔
البام جواب یا صواب حاصل ہونے لگتا ہے
البام خراب مواب حاصل ہونے لگتا ہے
الب فرشتہ موکل ہے پیغام حاصل کرنے کیلئے التجا کرنے کی کیا ضرورت ہے
البت فرشتہ موکل ہے پیغام حاصل کرنے کیلئے التجا کرنے کی کیا ضرورت ہے
البندوا بعض علم دعوت پڑھنے میں (اینے مرشد سے) اجازت تو لے لیتے ہیں

لیکن وہ دعوت پڑھنے میں ناتش ہوتے ہیں۔ اور بعض دعوت پڑھنے والے اجازت میں کامل ہوتے ہیں لیکن (خود) دعوت پڑھنے میں ناتش ہوتے ہیں۔
بعض دعوت پڑھنے میں کامل ہوتے ہیں لیکن اجازت میں ناتش ہوتے ہیں بعض دعوت بڑھنے میں کامل ہوتے ہیں لیکن اجازت میں ناتش ہوتے ہیں بعض اجازت اور دعون پڑھنے دونوں میں کامل ہوتے ہیں اور ہر دو اعمال میں عامل کامل ہوتے ہیں اور ہر دو اعمال میں عامل کامل ہوتے ہیں۔

أخر فقر كى انتها كيا ہے؟ (جس ميں طالب) توجه توفيق تصور محقيق اور فنا في الله (غریق ہوکر) بحق رفیق ہو جائے۔ جان لو! کہ دعوت کا علم پڑھ کر ایخ تصرف میں سیم و زر کے ہزاراں ہزار خزائے لے آئے اور (موکلات جنات) کے کشکر اینے قبضہ میں کر لینے اور ذکر فکر مراقبہ سے بے شار دانائی حکمت حاصل كرينے سے كامل فقير كى ايك توجه بہتر ہے الي توجه قرب الله حضورى بى سے كى جاتی ہے جو کوئی اس قتم کی توجہ جانتا ہے اس کی توجہ میں روز بروز ترقی ہوتی ہے اور اس کی توجہ روز قیامت تک بازنہیں رہتی۔ بیمراتب صاحب عیاں فقیر کے ہیں جو بعیان ہر علم کو پڑھ لیتا ہے۔ جسے لوگ غیب کہتے ہیں اسے جان لیتا ہے وہ سی سے سنے بغیر (منجانب الله معرفت کے علوم) بیان کرنے لگتا ہے اور علم غیب جو الله تعالی کے خاص الخاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے اسے جان لیتا ہے خود اس علم خاص کو جسے علم لدنی سہتے ہیں پڑھ لیتا ہے۔ جس سے ول میں ولیل ے آگائی ہونے لگتی ہے اور بعض کو قدرت اللی کے قرب سے الہام پیغام ملنے الگتا ہے بدراہ حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش سے حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی اس راہ کا منکر ہے وہ مردود سیاہ قلب مردہ ول ہے جو مردار ونیا اور عزوجاه كاطلبكار ي

شرح لیتین: یقین نور ایمان ہے جو تلقین کے قید و تصرف میں ہے۔ اسے ازلی عطا کہتے ہیں تلقین سے اسم اللہ آفاب کی مثل وجود میں طلوع ہوجا تا ہے۔ اس طرح (اسم الله كانور) بعجاب ظاہر ہوجاتا ہے۔

اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا تو نے دیدار کیا ہے؟ اور جواب دینے والا کے ہاں میں نے کیا ہے والا کے ہاں میں نے کیا ہے (جان لو!) کہ اس نے دیدار نہیں کیا کیونکہ دیدار مخلوق کو دیکھنے ہے۔ مثا بہت نہیں رکھتا۔

بس دیدار کسے ہوتا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ جس کی کو اللہ انعالی اپنے (انوار) دیدار کے مشرف کرنا چاہتا ہے تو اس کے وجود کے ساتوں اعضاء کو جذب کر لیتا ہے اور وہ (تصور نور سے جذب ہوکر) نوری وجود کے ساتھ لا مکان میں جو غیر مخلوق ہے داخل ہو جاتا ہے جہاں اسم اللہ سے شعلا انوار ذات مجلی ہوکر) وہ مشرف دیدار ہو جاتا ہے جس کی مثال بیان کرنا ممکن منیں جو بھی اس بے مثال کا دیدار کرتا ہے اس طریقہ سے کرتا ہے ۔ اس متم کا دیدار گاؤت کے وہم و خیال اور احوال سے تعلق نہیں رکھتا جو کوئی ان مراتب کو پا لیتا ہے۔ اس کو اسم اللہ کی تلقین اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے لیتا ہے۔ اس کو اسم اللہ کی تلقین اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے لیتا ہے۔ اس کو اسم اللہ کی تلقین اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے لیتا ہے۔ اس کو اسم اللہ کی تلوی کو اس سے اس کیلئے حیات و حمات برابر ہو جاتی ہے اسے مُؤتُونًا قَبُلُ اَنْ تَشُونُونًا اللہ کے مراتب اور اکا اِنْ اَوّلِیَاءَ اللہ کِلا یَسُونُونَ نَا مُان لو

جو کوئی یقین کا میر مرتبہ یا لیتا ہے وہ اس دم واصل ہو جاتا ہے اور بے یقین کیلئے نیسب کہنا سننا بیکار ہوتا ہے۔

یفین کی تین انسام ہیں۔

(۱) یقین قراری: چنانچه بت پرستول کفار اہل زناء کا یقین ای فتم کا ہوتا ہے۔ (۲) یقین اقراری: جو کلمہ طبیب لا اللہ الا الله محمد رسول اللہ ( کے زبانی اقرار اور اللہ یقید بن قبی سے تعلق رکھتا ) ہے۔

(س) یقین اعتباری: ایما یقین ابل تلقین کوتصدیق با توفیق سے عاصل موتا ہے

اس سم کا یقین پہاڑی ماند ہوتا ہے جونہ جنبش کھاتا ہے اورنہ لرزہ۔ نہ ہی بھی غلظ (غل وغش) میں مبتلا ہوتا ہے۔ یقین ایک صورت اور فقر کی ایک صفت ہے جو عاجزوں کی دیگیری کرتا ہے اسے سلطان الفقر بھی کہتے ہیں جس کسی کے وجود میں خاص یقین داخل ہو جاتا ہے وہ بے دینی کے مرتبہ سے باہر نکل آتا

ے۔

علماء اور نقراء میں کیا فرق ہے؟ : علاعلم آنا کی مستی سے سکر میں وافل ہو کر ہستی میں آ جاتے ہیں اور نقراء ہستی سے نکل کر دل (کی ولایت) میں داخل ہو جاتے ہیں اور غلبات شوق کی مستی سے مع اللہ پیوستہ ہو کر جملہ مطالب سے رستگاری حاصل کر لیتے ہیں یہ بھی تلقین بالیقین کے مراتب ہیں۔ جو کوئی اس کتاب (عقل بیدار) تمام کا مطالعہ کرتا ہے۔ اگر (باطن میں) یہود و نصاری کی مانند کا فربھی ہوگا تو (حقیق المسلمان بن جائے گا اگر مردہ دل ہوگا تو اسے قلب کی زند کی حاصل ہو جائے گی وہ حضوری حق سے بہرہ ور ہو جائے گا۔ اسے چشم بینا حاصل ہو جائے گی اور شرک کفر کینہ سے باہر نکل آئے جائے گا۔ اسے چشم بینا حاصل ہو جائے گی اور شرک کفر کینہ سے باہر نکل آئے

نیز شرح یقین؟ جان لوا کہ تلقین بھی ایک علم ہے اور علم بالیقین بھی ایک علم ہے علم تلقین عقل بیدار پردہ بردار وسیلہ معرفت و تو حید پروردگار ہے جب کہ علم یقین علی منصب رکھتا ہے اور علم تلقین کے مراتب ولایت علیحدہ بیں بعلم یقین نوق اللقین کیا یقین کا درجہ تلقین سے اوپر ہے یا تلقین کا درجہ یقین سے بردھ کر ہے؟ ایسے مخص کو جواب دو کہ عارف کیلئے بید دونوں (درجات) بال و پر

کی مانند ہیں جیسا کہ آئے اور اس کی نظیر۔

علم یقین سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اور علم تلقین سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ علم تلقین سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ علم تلقین میں نور کے تصور اور توجہ سے توقیق حاصل ہوتی ہے اور علم یقین

میں اللہ تعالیٰ کے قرب سے محقیق حاصل ہوتی ہے جس سے لا بحاج ہو جاتے بیں اسم الله ذات کے علم تلقین سے معراج نصیب ہوجاتا ہے لین الله تعالیٰ سے ہم کلام اور دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ یقین اور تلقین کے دونوں علوم کو محولنے والی جابی یا فاح ہے۔ جو قادری طریقہ میں ہر ففل کھولنے کیلئے مشکل کشا اور عین نما ہے جسے کامل مرشد طالب صادق پر پہلے ہی روز بخش وعطا کر دیتا ہے۔الیے مخض کا تھی چیز کو حاصل کرنا۔اس کیلئے کمربستہ ہونا۔اس کا سننا و مجن اور زبانی مطالعه سب یقین (کامل) سے ہوتا ہے یقین ایمان کا لباس ہے اور ایمان جان کے اندر ہے۔ (جیما کہ پہت کے اندرمغز) جوکوئی علم یقین پر حتا اور علم یقین (کے حصول کا طریقه) جانتا ہے۔ اس کو ریاضت و جلد من كاعمر بحركياء حاجت نبيس ربتي \_

امل یقین ہے یقین یا رکن محرم اسرار ہو از کنہ کن محرم إمراد ہو یقین کی نظر بہتر ہے از سیم و زر صورت یقین کی ہو جائے راہبر حضور اپنا سر بنوں کے آگے جمکایا تو نے ا مل یقین ہے ہے کر طلب مصطفیٰ سکر

امل یقین ہے یقین کر طلب اصل یقین ہے یقین ہے یا نظر علم یقین حاصل کراز ذات نور بہ یقین تہیں جسکو اپنایا تو نے اممل یقین ہے ہے طلب خدا کر

باموجوکوئی طلب غیرکرتا ہے وہ بالیقین شیطان تعین کے تابع موجاتا ہے یقین (محض) زبانی اقرار علم بیان کتابوں کے (مطالعہ) اور تواب کیلئے عبادت مرفے سے حاصل بیں ہوتا یا بیر کہ وہ جہان و مکان سے تعلق نہیں رکھتا نہ ہی وہ اربع عناصر خاک باد آتش آب سے متعلق ہے جوفقیر ان جاروں عناصر کو (اسم الله میں طے کر لیتا ہے) وہ ان سے گزر کر نور کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے۔ (اور یبی یقین کا مرتبہ ہے)

### ببيت

چار تھا میں تمن ہو کر دو ہوا دوئی سے گزرا تو پھر مکتا ہوا جوبھی مکتا ہوا جو بھی مکتا ہوا جو بھی مکتا ہوا جو بھی مکتا ہوا مقام فیض وفصلش ہے بھی فقرش تمام

الحدیث: إذا تَمَّ الْفُقَرَا فَهُوَ الله ملم جہاں فقرتمام ہوا وہی الله ہے جب کوئی تمامیت فقر کو پہنچ جاتا ہے تو شوق کا دریا اس کے وجود میں شاخیں مارنے لگتا ہے اور وہ تو حید کے نور میں غرق ہو کر دائی حضوری ہو جاتا ہے عارف فقیر کے بہی مراتب ہیں۔ اے عالم اپنے علم پر غرور نہ کر اور اے بہشت کے مزدور زاہد (تو بھی اپنی ریاضت و زُہدیر) فخر نہ کر۔

# ابيات

 یہ وجود خاک زیر خاک ہے قلب کو ہے قرب دائم با حضور فقر کی سم قبر اور سم جنٹہ جان اولیاء کو جو کے کہ مردہ ہے بامو یا ہو اولیاء کو جو کے کہ مردہ ہے بامو ا بیر خدا بامو ا بیر خدا

قول تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

لاً تَشْعُرُونَ ٥ جُولُوگ الله كل راه مين قتل كر ديئے جائيں ان كو مرده مت كہووه (شہيد) زنده بيں ليكن تمهيں اس كاشعور نہيں۔

# قطعه

معرفت کی راه وگر علمے وگر مطالعہ کو جھوڑ کر جائی کو دیکھیں گر ناظروں کی نظر ہر دم باخدا ہیہ مراتب حاصل ہوں از مصطفیٰ م

خاصوں کی صحبت ہی معراج ہے مشاہدہ اور لقائے اللی تو اینے وقت بر موتوف ہے۔خواہ معروف کرخی جیسا مرید ہی کیوں تہ ہو جو کوئی اسم اللہ ذات کی متن وجود میرے (فقر) کی ابتدا کرتا ہے اس کی ابتقراء اصل اور انتہا باوصل ہو جاتی ہے بعض کو اس سے باطن کو حضوری کھل جاتی ہے اور بعض کا باطن (نور الله ) معمور ہو جاتا ہے بعض اس کو جانتے ہیں اور بعض نہیں جانتے بہتر تو پہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی انجان بن جائے۔اس طرح جب وہ تمامیت (فقر) کو بيني جائے كا تو بيم موجائے كا جوكوئى علم كونفسانى لذت اور خواہشات كى متحیل کا ذربعبہ بنالیتا ہے۔ تو وہ علم سانپ (بن کر) اسے ڈس لیتا ہے۔ (جو اس کی روحانی موت بن جاتا ہے) جوکوئی (معرفت) کاعلم قلب و روح کی (زندگی) کیلئے پڑھتا ہے اور وہ عالم اس علم میں ہوشیار بھی ہوتا ہے وہ دیدار کے لائق عالم باللہ عالم فی اللہ أور ولی اللہ عالم بن جاتا ہے۔ وہ علم کے (ظاہری) مراتب سے گزر کر فقیر اولیاء الله کا خطاب یا لیتا ہے اور حضرت بایزید رحمتداللدعليد كمثل اسم الله بح (تصور) سے (نور) توحيد ميں كم موجاتا ہے جو كوئى اسم الله اور اسم محرصلى الله عليه وسلم (كے تصورات كى راه) كامنكر ہے وہ ابو جہل ٹائی ہے یا بیکراسے (دومرا) فرعون کہتے۔ تو اسے آپ کوکس (گروہ)

ے خیال کرتا ہے؟

جس طرح کافر کیلئے کلمہ طیبہ لا اللہ الا الله محمد رسول الله کا اقرار (بہت مشکل) ہے۔ اس طرح مردہ دل کو تصوف کا (اقرار کرتے نہیں بنتی) حالانکہ تصوف کی راہ چلنے سے نفس شرمندہ قلب زندہ اور ردح ویدار کرنے والی ہو جاتی ہے۔ علم تصوف تو خدا تعالی کی طرف کھنچنے کا (وسیلہ) ہے جس سے عیال طور پر باطن کی تقدیق کی جاتی ہے اور سر اللہ کا مشاہدہ کرکے واصل ہو جاتے ہیں ناتص مرشد ذکر فکر ورد وطائف چلہ کئی ریاضت کی مشقت میں لگا دیتا ہے جب ناتص مرشد ذکر فکر ورد وطائف چلہ کئی ریاضت کی مشقت میں لگا دیتا ہے جب کہ کا کی مرشد نہیلے ہی روز معرفت حضوری فرانوں کا جملہ تصرف بخش دیتا ہے۔

### بيت

باحضوری معرفت ول زنده هو ب حضوری رو سیاه شرمنده هو

مرشد ہونا آسان کام نہیں ہے۔ (شتر بان مرشد کیلئے) مست ہاتھی جیسے طائب کے گفتے کو با ندھنا بہت مشکل ہے۔ مرشد کو پوری تو فیق اور قوت حاصل ہونا چاہیے تاکہ وہ فیل بان بن کر مست ہاتھی (اپنے طالب کو) جس طرف چاہے باکہ اور اگر طالب لومڑی (کی طرح عیار) اور مرشد گیدڑ کی طرح چاہے بھرائے اور اگر طالب لومڑی (کی طرح عیار) اور مرشد گیدڑ کی طرح (ور دیا) ہوگا تو دونوں کا وصال اور عروج (مردار دنیا) تک بی ہوگا۔ (اور مرده شکار بی ان کی خوراک ہوگی۔)

اگر طالب شیر ہے اور مرشد شیر بان (شیرون کوسدهائے والا) ہے تو وہ دونوں زندہ شکار کھاتے ہیں مردہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اگر مرشد تو شہباز (کی مانند بلند پرواز) ہو تکر طالب چیل کی مانند (بست پرداز) ہوتو ان

دونوں کی ہم نظینی درست نہیں ہوتی۔ جان لو! کہ احمق کونفیحت کرنا شرمندگی کا یاعث ہوتا ہے۔

كامل مرشد معما كشاء علم كا عالم عين معما نما وجود كے طلسمات كوتو ژكر (ظاہری و باطنی) خزانوں کا تصرف اسم الله ذات سے بخشنے والا ہوتا ہے بیمرتبہ رمز ایمان کا ہے جو عارفوں فقراء اولیاء کو حاصل ہوتا ہے کامل مرشد کی توجہ کے بغير طالب تسي منزل و مقام تک نہيں پہنچ سکتا اگر چه وہ تمام عمر اپنا سر رياضت، کے پھر سے ظراتا رہے بہت زیادہ چلہ کشی کرنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں موسكتا۔ جان لو! كمآ دى نوركى صورت ہے اور جس كسى كے وجود ميں نور (اسم الله ذات) داخل موجائے تو اس کی ہر بات الله تعالی کی حضوری سے ہونے لکتی ا المعفر اء سیف الرحمن القراء كى زبان رحمان كى تكوار ہے كے يمي معنے بیں اور جس کسی کے وجود میں (تصور اسم محمصلی اللہ علیہ وسلم) کا نور داخل ہو جائے اس محص کا ہرکام تورمحدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ فنافی محمد صلی الله علیہ وسلم کے یہی مراتب ہیں جو کوئی پیرمرشد کے تضور سے نور میں ہم ہو جاتا ہے اس کی ہر بات میر مرشد کی جانب سے ہوتی ہے بید فنافی التینے کے مراتب ہیں ریمکم عارفوں عاشقو یا واصلوں کے نصیب ہوتا ہے ظاہری عالم فاهل اس علم سے بے خبر ہوتے ہیں کیونکہ زیر زیر کے محرم اور فقہ کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں۔ جب کہ فقر کا مغزعکم معرفت الله فقر ہے جو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کا فخر ہے۔ جو کوئی دنیا پر فخر کرتا ہے اس کی تمام خصلت فرعون جیسی ہے۔ تو کوی عادت اختیار کرنا جاہتا ہے؟

لقس مبانب کی مانند ہے جو انسون (منتر) پڑھنے سے وجود کے سوراخ سے باہرنگل کرقید میں آ جاتا ہے (بیمنتر) محاسبہ خلاف نفس ہے جس سے نفس کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے جو بیمنتر نہیں پڑھتا وہ احق ہے کہ نفس کے مانب پر ہاتھ ڈالٹا ہے جس کسی کونٹس کا سانب ڈس لیتا ہے و سمعی ورست نہیں ہوتا کیونکہ بیرز ہر لازوال ہے جان لے لیتا ہے جس سے (باطن کا انسان) ہے جان ہو کر مرجاتا ہے مجھے اس قوم پر جیرت ہوتی ہے کہ جس کی زبان پر قرآن کی تفییر نیم و حدیث کا بیان ہوتا ہے لیکن ان کے باطن میں تغیب خبیث دیوجن کی چکومت ہوتی ہے مید خبیث وقع نہیں ہوتا جب تک کد کامل مرشد عالم فاضل فقیراس کو( مجاسبه سسی ) کی تلقین نه کرے عالم فاصل مرید ہی فقر کا طالب ہوتا

ہے ایسا فقیر جو تمام عالم بر امیر ہوتا ہے۔

آخر انتهائے فقر کیا ہے؟ فقیر برخن میں اللہ تعالی اور برخن میں محمصطفیٰ صلی الله علیه وسلم سے ہم کلام ہوتا ہے فقیر کا برسخن انبیاء اولیاء الله سے کلام ہوتا ہے اور فقیر کا ہر سخن فرشتوں سے ہم کلای ہوتا ہے ای طرح فقیر محلوق خدا سے بھی ہم بن رہتا ہے اسے عجیب خیال نہ کر اور نہ ہی اس کا انکار کر حضرت بایزید بطای رحت الله علیه نے فرمایا کہ میں تمیں سال تک خدا تعالی سے ہم کلام رہا اورلوگ رہے بچھتے رہے کہ ہمارے ساتھ ہم بحن ہے۔

تصور اسم الله کی مشق وجود میه طالب کے وجود کے ساتوں اعضاء کو اس طرح پاک و صاف کر دی ہے کہ اسے تمام عمر ریاضت اور چلہ تھی کی حاجت باتی نہیں رہتی ریاضت طالب کی آ زمائش کیلیے کروائی جاتی ہے جب کہ کامل مرشدتو بہلے ہی روز قرب اللہ سے راز اور مشاہدہ بخش ویتا ہے اور اسے جمعیت

ے کشائش اور آسائش میسر ہو جاتی ہے۔

چیشم ہی عینک ہوئی جس نے دکھلایا خدا به مراتب موست میں حاصل تعیب اولیاء چار چیزوں کو جو چار (قتم) کے نفول کی لذت اور ہوائے نفسانی ہے چھوڑ دینا جاہیے۔ (تا کہ دیدار ہے مشرف ہو جائے)

#### بيت

سینہ صافال پر نہ بنس ہوش کر آئینہ دیکھ کر جو بنے خود پر بنتا ہے وہ

فقیر کا وشمن تین قتم کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا:

یا تو وہ حاسد مردہ دل زندہ زبان کا عالم تصدیق (قلبی) سے بے خبر اور جاہل ہوگا یا وہ جموٹا کافریا منافق ہوگا۔

یا وہ کمپنی دنیا کا طلبگار ہوگا اور بہشت میں بالشت بحر جگہ بھی اے نہ ملے گی۔ · كامل فقير د إلى به جو ايك دم ايك كفرى بلكه آئد مجيئي كيائي بهي مجلس محرى صلی الله علیه وسلم اسے جدانہیں ہوتا۔ جس سمی کو دائمی حضوری مجلن حاصل نہ ہو وہ مخص فقیر نہیں ہے اس کو درویش مہتے ہیں اور درویش کا مرتبہ علم باطن سے اور محفوظ كالمطالعه هيا للابن ظاهرى علم كعلاء وارث الانبياء كاكيا نشان هيج كه اليب علاء كاعلم جرشب ياشب جعد يا مهينة من ايك باريا سال مين ايك بار ويدار محدرسول الله سلى الله عليه وسلم كا وسيله بن جاتا ہے يه وصال خاص ہے۔ جو كوئى حضورى مجلس مين واصل موكر ديدار محدى صلى الله عليه وسلم يدمشرف مين موتا اور اس کاعلم اس کے وجود میں تفع و تا میرنیس دیتا ایسے عالم کو حال لین محد مصلى ما مند برجد الخواف والا كهد سكت بيس وه لوكول كى أتحمول ميس كاننا الخباستم رشوت خورالل آزار ہے اگر جملہ علماء وفقها و اہل محدث ومفسر اور زاید جاب مل عكست من عامل كابل عليم اور جويمي زنده مرده اور جوكوني روسة زمين و اور ان کی عبارت کو بھیا کر ان سب کو بھیا کر دیا جائے (اور ان کی عبارت کو بھی کیا جائے) تو وہ اولیاء اللہ کے تفکر کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا تفکر جس سے بہت ناخن پر کونین کا تماشہ کیا جاتا ہے الحدیث تفکر ساعہ خیرہ من عبادة الثقلین ایک گھڑی کا تفکر دونوں جہان کی عبادت سے بردھ کر ہے ہوئے حدیث ہے جس میں ذکر اللہ کا تنبیح کی جاتی ہے الحدیث فرض میں فرا اللہ کو فرض کے بیا فرض کلمہ طیب کا ذکر اللہ اللہ اللہ اللہ محصوری وسول اللہ سب فرائض سے پہلا فرض کلمہ طیب کا ذکر ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ذکر خفیہ ہونا چاہیے جو مشاہدہ حضوری خرسول اللہ راز ہے تعلق رکھتا ہے نہ کہ بلند آ واز سے ذکر کرنا۔ جوکوئی حضوری محمد رسول اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے۔ اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے۔ وہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہو جاتا ہے۔

توله تعالى واصبرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيُدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُّ عَيُنكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ اللَّنْيَا وَلَا تُطِعُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبُعَ هَوْهُ وَكَانَ آمُرُهُ فُرُطًا ٥

الله تعالی نے فرمایا: اپنفس کوان لوگوں کے ساتھ پابند رکھئے جو من و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی بہنا چاہتے ہیں۔ ونیا کی زیب و زینت و کھے کر ان سے تمہاری نگاہیں شنے نہ پائیں اور نہ بی ان کی راہ چلئے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے ففلت میں ڈال رکھا ہے اور ان کا کام (بدا ممالیاں) حد سے بردھ کی ہیں۔

تولد تعالى و آلا تطرُد الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْفَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيُدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِنْ شَعْي وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَعْي فَتَطُرُ دَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ -

اے پیمر اجولوگ میں وشام اپنے رب کو بکارتے ہیں اور اس کی رضا مندی جاہتے ہیں۔ان کی کسی شے (لیمنی اعمال) کا حساب دینا آپ کی قرمیہ نہیں اور نہ بی آب کے متعلق حیاب وینا ان کے ذمہ ہے ان کو دھتاکاریے نہیں کر کہیں تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔

به زنده قلب نفس پرامیر فقیر ہیں۔ جو اللہ قاور کے عکم سے کونین پر قدرت و (نفرف) رکھتے ہیں قولہ تعالیٰ : وَإِذْ قَالَ اِبْوَاهِیْمَ رَبِّ اَدِنِیُ کَیْفَ تُحی الْمَوْتیٰی قَالَ اَوْلَهُ تَوْمِنُ قَالَ بَلٰی وَلٰکِنُ لِیَطْمَئِنَ قَلْبِی قَالَ فَخُدُ اَرُبَعَةٍ مِّنَ الْمَوْتِی قَالَ اَوْلَهُ تُومِنُ قَالَ بَلٰی وَلٰکِنُ لِیَطْمَئِنَ قَلْبِی قَالَ فَخُدُ اَرُبَعَةٍ مِّنَ الْمَوْتِی قَالَ اَوْلَهُ تُومِنُ قَالَ بَلٰی وَلٰکِنُ لِیَطْمَئِنَ قَلْبِی قَالَ فَخُدُ اَرُبَعَةٍ مِّنَ الْمَوْتِی قَالَ اَوْلَهُ اَلٰهُ اَوْلَهُ اللهُ عَلَی کُلِ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ اللهُ عَزِیْز وَکِیْمُ اللهُ اللهُ عَزِیْز وَکِیْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِیْز وَکِیْمُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا رب جھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تکم ہوا کیا تنہیں یقین نہیں؟ عرض کی ہاں ہے۔ لیکن اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا چارتنم کے پرندے لے کر ان کو اپنے ساتھ سدھا لیجئے۔ پھر ان کو ذرح کر کے ان کا (قیمہ) الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیجئے۔ پھر ان کو بلائے۔ وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ جان لو ا بے شک اللہ تعالی عزیز و تھیم ہے۔

کیا تو جانا ہے کہ ان چار پرندوں کو ذرکے اور کشتہ کرنے والا زندہ قلب دائی حضوری ہوتا ہے اس منم کا ذاکر فقیر علم تغییر کا عالم اور قلبی تقدیق میں (کامل ہوتا) ہے اس منم کا ذاکر فقیر علم تغییر کا عالم کہتے ہیں۔ الحدیث الفقر فخری والفقر منی فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔
فخری والفقر منی فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔

بيت

جانا ہے فقر کیا ہے معنی کان کرم و کھے لیا جب روئی فقرش کیساغم

فلم يغير ماحب ملى الله عليه وملم سے بينام اور آ ورد برد كو كيتے ہيں فقير جس

وتت بھی جا ہتا ہے تصور واسم الله یا تصرف روحانیت قبور کی راہ سے حضوری مجلس میںمشرف ہو جاتا ہے۔

فقير يرفقر كا اثبات ليه بهوتا هي فقر كا مرتبه الله ذات (ك تقور) اور فنافی الله (نور ذات) ہونے سے حاصل ہوتا ہے جس سے مروہ ول کو روز قیامت تک کیلئے وائمی حیات نصیب ہو جاتی ہے اور جس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے اسے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے نجات مل جاتی ہے اور زندہ قلب سے ہرگز كُولَى كَنَاه سَرِزُونِهِينَ مُوتًا "وَخَلَقُتُ الْحَمَارَ بِصُورَتِ الْبَشَرِ" اور اگر ايانهِين ہے تو وہ انسانی صورت میں گدھا پیدا کیا گیا ہے اور ایسے لوگ بکثرت موجود بين ـ توله تعالى كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسُفَارٌ وه كُده كَي ما ثمُد بوجِه الْحَالَةُ والا (جانور ہے) جان لو! آ دمی کو انسان کو بشر کوکس بات سے شناخت کر سکتے بیں ؟ وہ مشکل میں کارآ زمودہ یا وفا جانار نہ زبانی کلام کرنے والا نہ چرب کھانا کھانے والا فائی ہوتا ہے بلکہ وہ یار جاتی اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اسم الله كا ذكرتو يرندے اور طوطے بھى كرتے ہيں ليكن اسم الله كا ذكر كرنے والا کامل وہی ہے جو اسم اللہ کے ذکر سے حضوری حاصل کر لیتا ہے۔

ذکر و فکر وسوسہ ہے دل سے وجو مرشد سے تو طلب کر توحید کا نور سرشد سے تو طلب کر قربش حضور بے حضوری ہر طریقہ راہزن طالبوں کو کافی ہے ہی ہے ت انتا بيس تادري صاحب لقاء

ذکر کو بھی جھوڑ اور فکر بھی نہ ہو با حضوری قادری کی ابتدا

توله تعالى - مَنْ كَانَ فِي هَلِهِ أَعُمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ٥جُواس وثيا شِي

اندها ہے وہ آخرت میں بھی اندھارہے گا۔ (دیداراللی سے مشرف نہ ہوگا)۔

#### بيت

اندھے کو میں گر کہوں دیدار کر اندھا مادر زاد کیے ویکھے گا مگر

قادرى مقرب الحق كو كيت بين "حسنات الابرار سيات المقربين" تيكول كى نیکیاں (مراقبہ مکاففہ ذکرفکر) مقربین کے نزدیک گناہ کے درجہ میں ہیں۔ کامل قادری کی نظر میں طالب جاہل ہو یا عالم (دونوں) برابر ہوتے ہیں۔ کامل کو ہر علم اور ہرنصیب (عطا کر دینے کا) اختیار ہوتا ہے کیونکہ مقرب بروردگارلوح محفوظ (سے برعلم کا مطالعہ) کر کے غس کوسعد اور سعد کوغس میں تبدیل کر دیتا ہے تو اسے عجیب خیال مت کر کیونکہ کامل قادری کے طالب مرید کا کھانا مجاہدہ اوراس کی خواب حضوری مشاہرہ ہوتی ہے دانا بن اور آگاہ ہو جا کہ طریقہ قادری میں ہرطریقہ کے جاسوں شیطانی نقب زنی کرتے ہیں تا کہ طالب مرید قادری کو مراہ کر دیں قادری کو فتح قادری طریقہ سے ہی ہے قادری طالب مرید جو تنی دوسرے طریقہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے اخلاص اختیار کرتا ہے وہ مردود ہو کرسلب ہو جاتا ہے اور قیامت تک اس کا دل زندہ نہیں ہوتا۔ قادری اور دوسرے طریقه والوں کی پیجان سیے کر سکتے ہیں؟ قادری ب تکلف ہے تکلیف اہل توحید ہوتا ہے اور دوسرئے طریقنہ والے اکثر اہل تقلید موتے میں کامل قادری کے ہاتھ میں پہلے ہی روز اسم اللہ ذات توحید کی کلید ہوتی ہے جس سے مہمات و (مشکلات) کے ہر تقل کو وہ کھول لیتا ہے۔ وْ جَزَاكُمُ اللَّهُ فِي الْدَارَيْنِ خَيْرًا " الله تَعَالَى السِي فَقير كو دونول جَهان مِي جُزائِ خَيرعطا فرمائے۔ (امین) اللہ بس ماسوی اللہ موس۔حضرت پیرمیرال محی

الدين قدس الله سره العزيز اين طالبول مريدول سد ايباتعلق ركهت بين جيها که جسم اور سانس ہوتے ہیں۔ اگر سیدعبدالقادر جیلانی حضرت پیر دیکھیر کا مرید طالب فرزند صالح ہے تو وہ ہمیشہ ہیر دیکھیر کی آسٹین میں (پناہ لئے رہتا) ہے اور اگر طالب طالع ہے تو خدا و رسول کی قشم شاہ می الدین اینے مرید کے حال و احوال اقوال و افعال اور اعمال سمى حال مين تاقيامت اس سے جدائيس ہوتے۔حشرگاہ کے ہرمقام پر بھی اس کو اپنی نظر نگاہ پناہ میں رکھتے ہیں ہدوہ بخشش وعطا اللی ہے جس کا وعدہ الله تعالیٰ نے حضرت محمصلی الله علیہ وسلم سے كرركها ب كه طالب مريد فرزند حضرت پيرونتگيركو دوزخ مين نه ڈالے كا اور اگر کوئی حاسد کاؤب اور منافق میہ کیے کہ ایسا نہیں ہوگا تو اس مخص کو (اس استاخی) پر بہشت سے محروم کرکے باہر نکال دیا جائے گا اور جو کوئی طالب مرید فرزند حضرت پیر دھیم ہو کر آپ کو اینے سے جدا جانے پھر وہ کیسے اپنے آ پ کو طالب مرید فرزند حضرت پیر دینگیر کہلاتا ہے؟ جو کوئی کسی مشکل کے وقت امداد کیلئے حضرت پیر دنتگیر کو اخلاص اعتقاد اور یقین کے ساتھ یاد کرتا اور کہتا ہے "أخضروا يا مالك الارواح المقدس والحي الحق شاه عبدالقادر جيلاتي حاضر شو" اورننس پرشدت غضب اور دل پر جذب سے لا الله الا الله كى تين ضربيل لكا تا به تو يد شك تيسرى ضرب يرحضرت بيرود عليم اربع عناصر کے نفسانی جشہ سے حاضر ہو جاتے اور ظاہری آجموں سے نظر آتے ہیں یا قلب کے (نورانی) جشر سے حاضر ہو جاتے ہیں جوعین العیان کونظر آ جاتے ہیں یا جشہ روح سے حاضر ہو جاتے ہیں اور (قلب) کی ایمکموں سے نظر آ جاتے ہیں یا سری جشہ سے حاضر ہو جاتے ہیں اور (روٹ) کی آ محمول سے تظر آ جاتے ہیں یا نوری جند سے حاضر ہو جاتے ہیں اور صاحب حضوری کونظر آ جاتے ہیں بعض کو اس کی ہاطنی استعداد کے مطابق ظاہری ملاقات ہو جاتی ہے البعض كو البهام سے بات (دل ميں ڈال دينے) بيں بعض كو وہم بعض كو دليل استے آگانى ہو جاتى ہے اور بعض كو دليل سے آگانى ہو جاتى ہے اور بعض كو دصال نصيب ہو جاتا ہے اور بعض كو پيغام مل جاتا ہے۔

جو کوئی طالب مرید فرزند وصل کی اصل سے واقف ہے وہ خاص الخاص اولیاء کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے ایسے اولیاء الله مرتے تبین ہیں۔ بلکہ اسم الله ذات سے (اس فائی) زندگی سے دائی حیات میں داخل ہو جاتے ہیں اولیاء کی موت سے مرادیہ ہے کہ وہ خطرات سے نجات یا لیتے ہیں۔ قَالَ عَلَیْهِ الصلواة مَنْ عَرُفَ اللهُ لَمْ يَكُنُ لَهُ لِذَاتَ مَعَ الْخَلْقِ \* جُوكُولَى اللهُ تَعَالَى كا عارف ہو جاتا ہےا سے مخلوقات (کے میل جول) سے کوئی لذت نہیں آتی۔حضرت شاہ کی الدين في فرماياً - ألانس بالله و لا المُتوحِّث عَنْ غَيْرِ اللهِ - وه الله تعالى سے تو انس كرنے لكتا ہے كين غير الله ہے اس كے (ول ميں) وحشت پيدا ہو جاتى ہے۔ بیان اولیاء اللہ کے مراتب ہیں جن کی موت و حیات برابر ہو جاتی ہے وْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ - إِنَّ آوُلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوْتُونَ بَلَ يَنْقَلِبُونَ مِنَ الدَّارِ اِلَى الكار - حضور باكت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بيد شك اولياء الله مرتے تهيں الله الكه الك جكدت دوسرى جكمنتقل موجات بي تولدتعالى ولا تَقُولُوا لِمَنْ اللهُ عَلَى سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتِ مَلَ اَحْيَاقُ وَلَكِنَ لاَ تَشْعُرُونَ ۞ الله نَعَالَى نِے قرمایا كد جولوك راه كى الله من قل كر ديئے جائيں ان كومرده مت كبوره و زنده بي الکین تهمیں (ان کی زندگی) کا شعور نہیں۔

جو پچے ہی علم علوم جن و انس موکل فرشنہ (کوتنچر کرنے کیلئے موجود ہیں)
و سب علم دعومت قدر کی قید ہیں ہیں۔ جو اہل تصور حضوری عارف کو نعیب
السبی ہیں۔ کیا تو جات ہے کہ ہرتم کے خاص و عام لوگوں کی زبان ہراسم الله
الله کا (ورد) ہوتا ہے اور وہ اسم اللہ کا (دخید) بھی کریتے ہیں لیکن اسم

الله کی کنہ (جس سے اسم باسمی ہو جاتے ہیں) نہیں جانے۔ وہ قرب الله کی کنہ کو کھول دینا معرفت سے محروم ہوتے ہیں کامل مرشد تلقین سے اسم الله کی کنہ کو کھول دینا اور طالب کا ہر مطلب اسم الله کی کنہ ہے وکھا دیتا ہے۔ عقلند وہی ہے جو طالب کو چارفتم کے تصرف عطا کر دیتا ہے جس سے طالب تمام عمر بے جمعیت اور پریشان نہیں ہوتا ایسا فقیر لا پختاج (حیات وجمات) کے اولیاء الله اورظل الله یادشاہ پر غالب ہوتا ہے نہ تو کسی سے کوئی حاجت رکھتا ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی التجا کرتا ہے وہ چاروں تصرف یہ ہیں۔

ادّل تفرف علم دعوت قبور كاسے: قَالَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَحَيَّر ثُمَّ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِيْنُوا مِنْ اَهُلِ الْقُبُورِ \* جب ثم كى كام مِس جيران ره جاوَتو الل القورسة اعانت طلب كرو-

 طال کھاتا تج بولنا اور ایز دمتعال کے حضوری مشاہدہ سے مشرف ہو جاتا ہے یہی وصال حضوری قرب معرفت الله کے مراتب ہیں جومطلق تو نیق اللی ہے وَ مَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللهِ اور الله کے سوا کوئی تو نیق حاصل نہیں ہوتی۔ اس راہ کی اصل (بنیاد)علم ہے۔ جاہل اس راہ میں چل نہیں سکتابہ

بريت

گر تو عقل رکھتا ہے تو علم حق کر طلب جابل تو ہیں ریچھ شور مثل سگ

علم بھی تین فتم کا ہے اور اس علم کے تین طریقے ہیں۔ (۱) شاعروں کاعلم (۲) عربی دان علاء کاعلم

رس توحید کے عارفوں اہل تصوف فقیر اولیاء کاعلم

شعرا کاعلم فصاحت و بلاغت اور دانش وشعور پربتی ہوتا ہے علماء کاعلم فقہ تفیر حدیث کاعلم ہے جس سے وہ علم کے مطالعہ مناظرہ نداکرہ ذکر ندکور میں مشغول رہنے ہیں۔اہل تصوف اولیاء الله کاعلم قرب الله جی وقیوم کی حضوری سے ہوتا ہے اور جس جگہ حضور ہے وہاں پر اسم رسوم مطالعہ کتاب رقم رقوم شعر شعور کاعلم بے خبر اور بہت دور ہے۔

وانا بن اور آ گاہ ہو جا چنانچہ جو کھے بھی لاسوی اللہ خطرات کے دفاتر ہیں

ان کواسے ول سے کھرچ ڈال۔

اسم الله ذات کی حاضرات سے مینج بے رہنے کا تصرف الله تعالیٰ کی عطا اور فضل بےنصیب کو با نصیب کر دیتا ہے اور طالبوں کا ہر مطلب بھم خدا کلمہ

طبيب لا الله الا الله محمد رمول الله كى سبه سب حاصل موجاتا ہے۔ دوزخ كى آگ اس پرحرام ہو جاتی ہے ایمان اور پہشت اللہ تعالی کے فضل و رحمت عظ اس كا عاشق موجاتا ہے اس كو جمعيت تمام برخزانے كا تصرف برختم كا رزق مل جاتا ہے اور ہرقتم کے خزانوں کا نصرف نصیب قسمت چنانچہ جو پھے بھی ازلی فیض ونضل ہے اسم الله ذات اور كلمه طبيب كى طے ميں ہے۔ كامل بير اور مكمل مرشد وہی ہے جو کلمہ طیب کی طے کو توجہ باطنی سے کھول دے اور ہرفتم کے خز انوں کا تصرف اس کی قسمت اور رزق کلمه طیب سے دکھا دے کیونکہ میر حق کی جانب ے حق ہے برحق ہے بعرت الله والله بالله تم بالله معرفت الله حق ہے۔ به کتاب تم بخت و بے نصیب و بے عقل اور بدقست کو پیند نہیں آئی۔ اس كتاب كاعلم الله تعالى كے خوش قسمتى كے خزانوں اور فقر كى سختيق بخش ديتى ہے اور توقیل سے دکھا وی ہے جے عظند دائمی طور پر حاصل کر لیتا ہے اور (عام الوگوں) کی عقل تو رونی کی طلب (میں ہی مبتلا رہتی) ہے۔ اس کتاب کا نام محک العلماء وفقهاء وفقراء وعارف اولياء الله ركها حميات بيركماب بدايت عرفان اور عنايت خدا كے مراتب كو رئينيا وي اور مجلس محد مصطفی صلى الله عليه وسلم ميس داخل كر وی ہے جو کوئی شب و روز اس کتاب کو استے مطالعہ میں رکھتا ہے اور اس کو بار بار پر ستاہے وہ ونیاو آخرت میں مختاج نہیں رہتا لا یختاج ہوجاتا ہے۔

ابيات

بعقل کوخوش نہیں آتی ہے کتاب عاقلوں کو تعنی بخشے ہے صاب غوث و تطب تم کو بنا دے ہرورق ہر تصرف کیمیاء کا دے سبق اکسیز تکمیر اور علم کیمیاء کیمیاء کا مامل خناء اکسیز تکمیر اور علم کیمیاء کیمیاء کیمیاء کا میمیاء کا میمیاء کیمیاء کا میمیاء کیمیاء کیمیاء کا میمیاء کیمیاء کی

بعض نوکوں کو عقل ایک دوسرے کو تعیمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے اليه لوك كدا كرول كالمثل سوال كرنے والے ہوتے ہيں۔ اولياء الله كوعلم اور عقل بغیر کسی مصلحت کے خدا تعالیٰ کی عطاء و بخشش سے ہوتی ہے اس کو "عقل کلی کہتے ہیں کل و جزیر حاکم امیر تمام جہان کا خبر کیریبی فقیر ہوتا ہے جو عالم موكراس كتاب كومرف مطالعه كيلئ يزمنا ہے۔ (اس برعمل نہيں كرنا) اكر جه اس کی زبان پرتفیر کا (بیان ہو) وہ طمع اور حرص سے بازنیس آ تا قال علیہ الصلواة والسلام - لِكُلِّ شَتَى آفَة" و آفة العلم الْعِلْمِ بِالْطِمْع يَحْسُورُ إِلَ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کیلئے ایک آفت ہوتی ہے اور علم کیلئے آفت همع بهداول علم غنايت كيمياء بنروكيميا نظركا تصرف سكمانا جاييداس کے بعد ہدایت کی (تلقین) کرنا جاہیے طالب شاگرد خاص کوعکم کیمیا م کامحرم کرنا معادت تواب بعيد عطا ب اور نالائق طالب شاكرد كو بخشش كرنا بهت يوى خطا ہے جوکوئی بے عقل کو بیملم عطا کرتا ہے اس کے خون وخرابی کا وبال اور زوال ای کی کرون پر موکا نقیروبی ہے جو ہرتقرف میں عالم ہرتضور میں کامل ہرتوجہ مين عمل برفكر مين المل موتا بيد اور جمله مجموى مراحب لاطامع فقيركو حاصل يوست بيا-

## ابيات

معلی حق نور ہے حق کا آفاب (جسم) میں ہوجائے روش ماہتاہ ہے معلی اعدمے کو حاصل نہ (لقاء) ہے خبراز معرفت وطدت خدا عاقون کی معلی ہے ازوات حق مطالعہ یا علم وعلم ول کا ورقی مطالعہ یا علم وعلم ول کا ورقی میں سخن حاصل ہواز کنہ کن جاوداں کو یا لیا از یک سخن میں مامنل ہواز کنہ کن جاوداں کو یا لیا از یک سخن میں مامنل ہواز کنہ کن جاوداں کو یا لیا از یک سخن میں مامنل ہواز کنہ کن جاوداں کو یا لیا از یک سخن میں میں میں ہیا ہم نے باریش آئیوں کو بتایا ہم نے

عقل ایک بعید ہے ادب سے حاصل ہو بے ادب بے عقل سے بس گفتگو عقل والا دائما اندر سکوت لب بلب بستہ ساکن لاھوت

الحدیث: مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدُ مُکلَّ لِسَانَهُ ﴿ جَسَ نَے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پس اس کی زبان (کلام سے) کند ہوگئ۔ اہل حضور خاموش رہتے ہیں اور ان کی خاموشی حضوری اور جگر سے خون نوشی ہوتی ہے۔ بے عقل جوش و خروش کرتا ہے اور اس کی خاموشی خود فروشی ہوتی ہے۔

## ابيات

بعقل بے حضوری حق سے دور عقلند غالب رہے روش صمیر بعض منال منائی طلب میں سک صفت علم وقتل دنیا کی طلب میں انسان کوشرف علم وقتل جب ایک ہوں انسان کوشرف ہر مطالب طلب حق میں ہوں تمام اولیاء کو عقل کر دے با خدا طالب دنیا عقلند ہے شقی طالب دنیا عقلند ہے شقی طالب دنیا عقلند ہے شقی

عقل کلی سمجے نور اور باحضور عقل بیدار ہے تو (شیری) خواب گیر معرفت کی عقل ہے سر ہدایت علم کے بھی سر حف اور قل کے بھی سر دوام عقلند ہیں طلب اللہ میں ہر دوام انبیاء کی عقل ہے جن کی عطا انبیاء کی عقل ہے جن کی عطا عقلند ناظر نبی " طاخر نبی "

س لوا کہ ظالب مولی اگر چہ دنیا کی نظر 'س تو بے عقل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کے نزویک عقلند ہوتا ہے قال النبی صلی مله علیه وسلم – مَنْ مَاتَ فِی حُبِ اللهِ فَهُوَ شَهِیدًا مِ جو الله تعالی کی محبت میں مرکبا وہ شہید ہے فقیر اگر چہ لوگوں کے نزویک (ظاہری علوم کی مخصیل) نہ کرنے کی وجہ سے جاالی نظر آتا ہے مگر الله تعالی کی تو حید کے جاالی نظر آتا ہے مگر الله تعالی کی تو حید کے علم میں عالم فاصل مع الله 'باالهام' حضوری میں وکر فرکود

سے دور بدور کلام با کلام (کاعالم ہوتا) ہے تولد تعالیٰ فَاذُکُرُ وُنِیُ اَذْکُر کُمْ نَ مِی مِی مِی مِی اِد کروں گا۔ عظمہ تو با خدا متوجہ ہوتا ہے اور بے عقل طمع نفسانی حرص و ہوا میں مبتلا ہوتا ہے تو کئی (راہ) اختیار کرنا چاہتا ہے؟ کجھے معرفت مطلوب ہے یا باطل و نیا کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے؟ ایمان کا اصل مرمایہ (حرص طمع) سے رہائی پانا اور کم آزادی کو اپنا لینا ہے۔ جان لوا کہ حضوری میں تجلیہ انوار کی (کثرت) سے عقل کی زیادہ ہو جاتی ہے طالب العلم علاء و طالب المولی اولیاء الله فقیر کے دائش و شعور اور ان کے مراتب کے درمیان کیا فرق ہے؟ علی فریات ہیں اور فقیر اولیاء الله ای علم کو عین بعین ورمیان کیا فرق ہے؟ علی فریاتے ہیں اور فقیر اولیاء الله ای علم کو عین بعین وکھاتے ہیں فریق ہے؟ علی فریات اختیار نہیں کرتا وہ ہرفتم کے مقامات اور طبقات کو طے درمیان کی تختیق کرتا ہے فقیر کیلئے مسلک نہیں ہے بلکہ سلامتی ہے وہ باتو فیق موکر آفات سے باہر نکل آتا ہے۔

اگر کوئی حاسد منافی مردہ دل جمونا شیطان کا بیٹا وسوے ڈالنے والا خناس ہیر دمرشد کا محکر بے ہیردمرشد بے معرفت یہ جمت کرے کہ اس زبانہ میں کوئی پیردمرشد صاحب قوت لائن ارشاد نہیں ہے۔ اس لئے پیرمرشد کی بہائے کتابی علم کو وسیلہ اختیار کرنا چاہیے یہ سب شیطانی حیلہ سازی اور نفسانی محروفریب ہے۔ جس سے تکبر اور ہوا پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایبا مخص خدا تعالی کی معرفت اور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے مجلس محرصلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے مجلس محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محروم ہو جاتا ہے اور اسے مجلس محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ ہوتا ہے کہ ایبا کہنے والے کی بات پر کان نہ وحرنا چاہے۔ کیونکہ وہ مردہ دل ہے جو کئے کی مانند مردار دنیا کا طلبگار ہوتا ہے والی مرشد ظاہر یاطن میں موجود ہے جب کہ علائے عامل قبروں میں جاسوئے ہیں لیکن ماحب بیالی مرشد ظاہر یاطن میں جاسئر اللہ تعالی کے خزانوں میں جو ایک بل کیلئے بھی گلوق خدا کی حفاظت سے عافل نہیں رہے دہ

ایک دوسرے کے قائم مقام بن کر قیامت تک مثل آفاب فیض بخشی کرتے رہیں گے وہ طالبوں اور لوگوں کے رہنما ہیں اس طرح منصب با منصب حضوری حاصل کرنے کا یمی طریقہ ہے۔

#### ابيات

طالبا اگر تو آئے تھے حاضر کر دوں نفس کو قبر و عصہ سے مردہ کر دول معرفت ہے مودہ کر دول معرفت ہو تھے وحدت لقاء معرفت پہچانا حق اولیاء تا کہ حاصل ہو تھے وحدت لقاء صاحب سنج اہل تقرف یا صد کرم عارف باللہ وہی ہے جان من

جس کسی کا باطن صفا ہے اور اسے نظر عیاں سے تحقیق حاصل ہے۔ اس کو ہر قتم کے خزانوں کے تقرف کی تو فیق بحق رفیق حاصل ہو جاتی ہے طالبوں کو اول تقرف کی تلقین ہی کرنا جا ہے اور (تلقین) کا مید طریقہ اس حدیث کے مطابق ہے۔

الحدیث: خیر الناسِ مَنْ یَنْفَعُ النّاسِ طَ مُلُوق مِن بَهُمْ وہی ہے جولوگول کونع کہنچائے۔ پس معلوم ہوا کہ فقیر کا وجود کرم کی کان ہے اور فقیر کا کلام ہیں قیبت موتی ہے اور کنہ کن اس کا مکان ہے۔ اے احمق پریشان حیوان اس کے قبر وجالیت سے فبر دار رہ کیونکہ فقرا کا قبر خدا تعالی کے قبر کا نمونہ ہوتا ہے فقیر کی ہر بات فقیر کی کام کشائی فقیر کی نظر وقوجہ فقیر کی نشست و برخاست فقیر کا ہر کام جو وہ کرتا ہے کسی حکمت پر بنی ہوتا ہے فِعْلَ الْحَدِینَمُ لَایمَ حُلُوا عَنِ الْحِدِیمَ وَ اللهِ مرید کو حکمت کے خزالوں کی سیری کی تعلیم خاصل مد ہو۔ قبل ایک مرشد اور پیر سے اول دنیا کے خزالوں کی سیری کی تعلیم خاصل مد ہو۔ قبل الیے طالب مرید کو ایسے طالب مرید کو دیا ہے خزالوں کی سیری کی تعلیم خاصل مد ہو۔ قبل ایسے طالب مرید کو معرطت اور فقر اختیاری کیسے نصیب یوسکتا ہے قال علیہ الیے طالب مرید کو معرطت اور فقر اختیاری کیسے نصیب یوسکتا ہے قال علیہ الیے طالب مرید کو معرطت اور فقر اختیاری کیسے نصیب یوسکتا ہے قال علیہ الیے طالب مرید کو معرطت اور فقر اختیاری کیسے نصیب یوسکتا ہے قال علیہ الیے طالب مرید کو معرطت اور فقر اختیاری کیسے نصیب یوسکتا ہے قال علیہ الیے طالب مرید کو معرطت اور فقر اختیاری کیسے نصیب یوسکتا ہے قال علیہ ا

الصلوات والسلام النجوع الفد من العداب القبر مصور پاک سلی الله علیه وسلم في فرمایا که الله عند فرمایا که الله فرمایا که فرمایا که الله فرمایا که فرمایا

كياتو (نہيں) جانتا كه شيطان عالم ہے اور علم كى قوت ہے اس نے تمام عالم کواسینے قیدو قبضہ میں لے رکھا ہے ہزار میں سے کوئی الیک مخص ہی ہو گا جو شیطان سے (فی کر) ابی گیند نکال لے کیا ہو۔ پس معلوم رہے کہ شیطان توریت زبور الجیل اور فرقان حیدان جاروں کتابوں کے علم اور علم ہدایت سے بے تعيب اورمحروم به آوم عليدالسلام اولاد ميس يسوائ علائ عامل وفقير دروليش كامل فوث وقطب ممل براكب يرشيطان قوى اور غالب آجاتا باولياء الله كو (ممراه كرك) حضوري خدات روك كرايي حكم ك تالع كر ليتا ہے۔ و کونساعلم سے؟ ووقع اور حرص کاعلم ہے شیطان علم طمع اور حرص کی لذت کی تعلیم نفس کو دیتا ہے جس سے بلا محک وشبہ وہ بے دین ہوجاتا ہے مطلب بیا کہ ونیا کی طمع دنیا کی زینت دنیا کی لذت شیطان کی متاع ہے۔ جوکوئی بھی متاع شیطان کواسیے ہاتھ میں لینا جاہتا ہے (دراصل) وہ شیطان کے ہاتھ ہر (اس ا فاردى كيلي يكا قول قراركرتا ہے ہي اس لحاظ سے بھی سب سے بہلے دنيا کے تعرف کو اسینے عمل میں لانا جاہیے۔ تا کہ (دنیا) کی کوئی حاجت باقی شد ازے۔ اور شیطان ای (متاح کا لائے) وسے کراس پر غالب ندآ سکے۔ ایسے والب مولی بی نفس و شیطان بر غالب اور عن فقیر موت بین - جو کوئی تصرف

میں عامل کامل ہے وہی فقیر غالب فیض بخش عالم ہے اور وہی و تھیر ہے تولہ تعالى - قُلُ مَنَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما و يحيّ كه متاع ونيا قلیل ہے۔ اور قلیل عورت کے خون حیض سے آلودہ کیڑے کے علاے کو بھی كُتِ بِي عربي موتوله ب يَا أَخِي لا تَجُلِسُ عَلَيْهَا لِأَنْ تَحْتُها قَلِيلُ السا بھائی اس کے اور نہ بیٹے کیونکہ اس کے بیچے خون آلودہ کیڑا را اے۔ پس فقیر ونیا اور (متاع دنیا) کو جوخون حیض (کی مثل نایاک ہے) قبول نہیں کرتا ای کئے عارف اہل قیض اور (ونیا وار) اہل جیض کی مجلس ورست نہیں ہوتی۔ ونیا کا ظاہری علم باحیا کیلئے ایک رکاوٹ ہے جو باحیا کو بے حیا کر دیتا ہے جب کہ معرفت كاعلم لاحد ہے جوخدا تك پہنچا دیتا ہے اور اسم الله (میں باسمیٰ) ہوئے سے خدا حاصل ہو جاتا ہے طبع تفس امارہ کا (فعل) ہے اور دنیاوی طبع کسی کام کی نہیں کیونکہ ریم مقرب شیطان بنا دیتی ہے۔ اور قلب سلیم حاصل کرنے کی طمع اور وہ ظمع جس سے روح تحق تشکیم ہو جاتی ہے رجمان تک پہنچانے کا (وسیلہ) ہے جب تک شوق اور اشتیاق متفق نہ ہو جائیں ہر گر حضوری ملاقات نصیب

جانا چاہے کہ ذکر قکر میں سب جرت ہے علم کے مطالعہ میں سب عبرت
ہوتھور میں سب عبرت ہے تقرف میں سب جعیت استقامت ہے۔ عشق
میں سب ملامت ہے۔ مجت میں سب سوز ہے نقر میں سب آ موز ہے آگر ہی
مرتبہ علم سے حاصل ہوتا تو شیطان یہ میدان جیت کیا ہوتا۔ آگر تقویٰ سے ملا تو
بلعم باعور حاصل کر لینا آگر جہالت سے حاصل ہوتا تو ایوجہل کوئل جاتا۔

پی معرفت اللہ کس چیز میں ہے؟ اور کس علم سے اس کی وائش تمیز
حاصل ہوتی ہے؟ کیا تو جانا ہے کہ اصحاب کہف کے کئے گو محیت کیال سے
حاصل ہوتی ہے؟ کیا تو جانا ہے کہ اصحاب کہف کے کئے گو محیت کیال سے
کہاں لے گئی اور علم شیطان کو کہاں سے کہاں لے آیا۔ یہ علم انا نیت نفس کا ہے۔

جو خلاف روح ہے اور نفس کی ابتداء ہی ان بات سے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی جو خلاف روح ہے اور نفس کی ابتداء ہی ان بات سے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی (راہ) سے روک دیتا اور بے یقین کر دیتا ہے۔علم یفین زاد راہ ہے اور علم بے معرفت محرفت محرفت

معرفیت کے کہتے ہیں؟ معرفت علم نور ہے جو اُنا 'کبرُ غرور سے روک لیتا ہے ہر دو جہان کے (علوم) کی تحریر فقیر کی زبان پر ہوتی ہے خواہ وہ رد کر ہے خواہ قبول کرے کیونکہ لسان الفقراء سیف الرحمان ہوتی ہے۔

جاننا جاہیے کہ اگر کوئی مخص تمام عمر عبادت کرتا رہے اور کبڑے کی ماننداس کی کمردو ہری ہو جائے اور بہت سی ریاضت خلوت تشینی جلد کشی سے اس کا وجود بال کی ما بندسوکھ جائے اور وہ شب و روز آہ و زاری سے ایے مناہوں کو اس طرح جلاتا رہے جیسے کہ خشک ایندھن کو آگ جلا دیتا ہے تو بھی ان میں سے ہر ایک مرتبہ قرب خدا کی معرفت سے باز رکھتا ہے کیونکہ یہ خب اعمال ظاہری اعضاء سے کئے جاتے ہیں اور ظاہری اعمال سے دل یاک صاف تہیں ہوتا۔ عاشق ومعثوقي محبوبي ومرغوبي ومحبوب القلوبي مراتب تضوراسم الله ذات كي متن وجود بير مرتوم سے حاصل بروت بيں جس سے ساتوں اعضاء نور ہو جاتے ہیں اور صاحب مثق ایک ہی بار ( کی مثبت مثق) سے حضوری میں پہنچ جاتا ہے۔ پی معلوم رہے کدانسان چندھم کی بیاریوں میں مبتلا ہوتا ہے دنیا کے مریض کا طبیب شیطان ہے۔ جو نفاق کی دوا دیتا ہے جس سے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے عقبی کے مریض کا طبیب تقوی ہے اور تقوی تفس کوفل کرنے کا فتوی ويتا ہے مريض عشق لا دوا ہے مكر اس كا دارولقاء و ديدار ہے جو كوكى لقاء كا طلبكار ہے اسے جاہیے کہ بے سر ہو جائے۔ (بعنی معنوی موت افتیار کرے)

جب کی عالم فاضل (طالب کو) مرشد تلقین کرتا ہے تو اسے مجلس جمدی ملی الله علیہ وسلم میں حاضر کر دیتا ہے اور حضور پاک ملی الله علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ یہ ولی الله عارف بنی تیرا مرشد ہے بعد از ال علم کے عالم فاضل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ عارف واصل طالب کے یہی آٹار ہوتے ہیں وگرنہ ہزاران ہزار طالبوں کو ایک بنی نظر سے دیوانہ کر دینا اور جا ہلوں کو جنون میں جتلا کر دینا کچھ بھی مشکل و دشوار نہیں۔مرشد صاحب تو فیق اور طالب عالم فاضل صاحب تو فیق ہوتا ہو جنون میں جاتم فاضل صاحب تو فیق ہوتا ہو جنون میں مرشد صاحب تو فیق اور اللہ عالم فاضل صاحب تو فیق ہوتا ہو ہوتا ہو کہ اور معرفت الله کو حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ زندیق ہے نقر کی فقیری ہوا ہے الله اور معرفت سے دو گواہ ہیں ایک گواہ علم خاص کی راہ ہے جس میں وہ مفسر حاحب تفیر عالم فاضل ہوتا ہے دوم گواہ باطنی علم ہے جو قرب اللہ بخش دیتا صاحب تفیر عالم فاضل ہوتا ہے دوم گواہ باطنی علم ہے جو قرب اللہ بخش دیتا

جومرشد نقر محدی صلی الله علیه وسلم کے بید دو نشان اور (محواہ) نہیں رکھتا اور معرفت الله کی رکھتا اور معرفت الله کی راہ اسے معلوم نہیں وہ جابل ہے جو کھے بھی بچھے معراج کے علاوہ مشاہدہ کرواتا ہے وہ استدراج (شعبدہ بازی) ہے۔

بيت

علم پہلے ردھ لے علم جو ہو حق نماء جاہلوں کی پیش حق ہر گزنیس کوئی جکہ

وہ مرشد جو (ظاہری علوم) کا جاہل ہولیکن (باطنی معرفت کے علوم) کا عالم ہو وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی مانند اس مرشد سے بہتر ہے جو ظاہری علوم کا تو عالم ہولیکن (دل کا جاہل ہو) جیسا کہ شیطان کیمن۔ الحديث: إِنَّقُوا مِنَ الْعَالِمِ الْجَاهِلَ قِينُلَ مَا عَالِمُ الْجَاهِلَ يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيه وَالمَ فَ فَرَايا قَالَ عَالِمُ اللهُ عَلَيه وَالمَ فَ فَرَايا قَالَ عَالِمُ اللهُ عَلَيه وَالمَ فَ فَرَايا عَالَمُ عَنَهُ وَلَا عَالَمُ عَنَهُ وَاللَّهُ عَلَيه وَاللَّهُ عَلَيه وَاللَّمُ عَلَيه وَاللَّهُ عَلَيه وَاللَّمُ عَلَيه وَاللَّهُ عَلَيه وَاللَّمُ عَلَيْ وَلَا عَالَمُ مِنْ وَلَى كَا اللهُ عَلَيه وَاللَّمُ وَوَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالِمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالِمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالِمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُولُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ وَلِلْ

تقدیق و اقرار اور اقرار و تقدیق دونوں لازم و طزوم ہیں جو ان دونوں علوم کو جانتا ہے وہ عالم عارف فقیر تحقیق با تو فیل بخق رفیق جو علم و تحقیق کو کھول دیتا ہے۔ اس کا وجود معرفت کا گہرا دریا ہو جاتا ہے جس جس جس اسے فنا فی الله فریق کہتے ہیں وہ خود نظارہ کرنے والا اور و کھانے والا غم دور کرنے والا فرحت بخش ہوتا ہے جو اگ الله فی اللّذار یُنِ خَیرًا - الله تعالی اسے دونوں فرحت بخش ہوتا ہے جو رکا کہ الله عین نماء وارث الانبیاء ہوتے ہیں جو ہم طریقہ کے علم مسائل بیان کرتے ہیں اور فقیر عارف فنا فی الله عارف خدا قرب حضوری سے مشاہدہ ہیں معرفت الله ہیں دکھا دیتے ہیں پس فرمانے اور دکھانے میں بردا فرق ہے۔

جس کسی کے جسم میں اسم اللہ تا میر اور عمل کرتا ہے تحقیق اس کی رفیق ہو جاتی ہے اس کو ظاہر و باطن کے سب فزانوں کے تصرف کی توفیق حاصل ہوتی ہے جس کسی کو چاہتا ہے از سرتا فدم مفت اندام جلا قلب قالب طالب الله کو خاص باکیر کی پخش کرنور مطاکر ویتا ہے۔ جس سے وہ یکبارگی معرفت اللہ سے مشرف دوام پر نظر الله منظور اور مجلس محرصلی اللہ علیہ وسلم میں صاحب حضور ہو جاتا ہے۔ وہ کبروہوا غرور سے باہر نگل آتا ہے وہ افحارہ جرار جائم میں مضہور ہو

جاتا ہے وہ ذکر ندکور سے باخدا ہوکر الہام سننے لگتا ہے ای کو باطن معمور وجود مغفور ذوق شوق میں مست الست کہتے ہیں وہ استغفار میں مسرور رہتا ہے۔ وہ اسم اللہ ذات کا ارشاد کرتا ہے تصور و تظر ہے مثل وجود بیر مرقوم کی تلقین کرتا ہے جس سے ماضی حال متفقل کے احوال معلوم ہونے لگتے ہیں۔ عثق محبت و معرفت مراقبہ کی تو فیق جس سے مجلس میں ملاقات کرتے ہیں۔ فی اللہ ذات کی معرفت مراقبہ کی تو فیق جس سے مجلس میں ملاقات کرتے ہیں۔ فی اللہ ذات کی قوت سے خدا تعالیٰ کے لا مکان میں پہنچنا اور تصور تو فیق سے لقاء اور دیدار فوت سے خدا (تجلیات انوار ذاتی ) سے مشرف ہونا اسم اللہ ذات کے تعرف سے خدا (تجلیات انوار ذاتی ) سے مشرف ہونا اسم اللہ ذات کے تعرف سے شاخت اور تحقیق کرنا اس کو حاصل کرنا شریعت کو رفیق راہ بنا کر حصول و مصول کرنا ہی (مقصود حقیق) ہے۔ اس حقیقت کو ظاہر کا عالم اور باطن کا حال ۔ زندہ زبان مردہ قلب مردار طالب جو عالم ہے عمل اہل سلب ہے وہ جان سکتا ہے؟

#### ابيات

خوش سے دیکھا کرے صاحب نظر اندھا کیسے دیکھے گا اہل رقیب جس نے خدا کو دیکھا اندر لا مکان معرفت توحید فقرش شد تمام دیکھ کر جو نہ کیوں کافر شوم دیدار سے جو درتا ہے وہ جھے کو دے دیدار سے جو درتا ہے وہ جھے کو دے

جشہ میں جشہ ہوا انوار تر نہ دیکھنے والا یہاں پر بے نصیب و کیھنے والا ہی پہچانے اسے یہاں دیکھنے والا ہی پہچانے اسے یہاں دیکھا ہوں ہر دوام گر کہوں دیکھا ہو گردن قلم گر کہوں دیکھا ہو گردن قلم جیرت میں ہول اور لب بستہ میرے حیرت میں ہول اور لب بستہ میرے

جب تک طال جانور کو الله اکبر کی تکبر کہتے ہوئے جمری سے ذی نہ کیا

چائے وہ حلال نہیں ہوتا۔ ای طرح جب تک اللہ اکبر کی تنجیبر سے نفس کو کشتہ نہ کیا جائے وہ ہر گز معرفت وصال تک نہیں پہنچ سکتا جو کوئی موت سے ڈرتا ہے وہ عاشق نہیں ابھی خام ہے اور طالب دیدار ہونے کا (جھوٹا) دعویٰ دار ہے۔ وہ دعویٰ تو طالب دیدار ہونے کا (جھوٹا) دعویٰ دار ہے۔ وہ دعویٰ تو طالب دیدار ہونے کا کرتا ہے گر ابھی تک کشتہ نہیں ہوا۔ وہ اہل مردار ہے۔

مجاہدہ با مشاہدہ ریاضت باراز عبادت دوام اور سرا سرار کی نماز جس سے چاہدہ با مشاہدہ ریاضت باراز عبادت دوام اور سرا سرار کی نماز جس سے چاب پروردگار (دور ہو جاتے ہیں) فناء اور بقا ایمان با حیاء مشرف معرفت بالقاء تصرف سخ بارخ علم علوم جی و قیوم کی عرض الہام لوح محفوظ کے مطالعہ کا علم سے محت کی نگاہ روشن خمیر کا مرتبہ بغیر لشکر کے بادشاہ ہونا تمام عالم ہر حاکم امیر عالم میر بنا جس سے جو بھی مقصود ہو حاصل ہو جائے۔ طالب مشق وجودیہ مقرق م سے قطب الاقطاب غوث الاحدت فی الفرد نور الجامع ہدایت الفقر فیض البرکات اسم الاعظم کے فضل سے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور روحانیت کے جملہ البرکات اسم الله ذات کے فضل سے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور روحانیت کے جملہ علوم اسم الله ذات کے فضل ہے جو عارفانِ حق اور محان طالبوں پر کھل جاتے ہیں بیقش حسب ذیل ہے جو عارفانِ حق اور محان محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو بیقش حسب ذیل ہے جو عارفانِ حق اور محان محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو

الیقین حاصل ہوتا ہے۔
صاحب تغییر با تاخیر اسم اللہ (کی مشق وجودیہ) سے تحریر (مرقوم) کرنا
اور قدرت (کی زبان) سے اس کو پڑھتا ہے تو لا مکان میں اسم اللہ ذات کی
افرار پروردگاہ ہے مثال ہے مثال لم پزل ولا بزال غیر مخلوق سے مشرف
دیدار ہوجاتا ہے۔ تجھے اس بات پراعتبار نہیں ہے اور تو مخلوقات میں سے اپنی
معورت حال کے موافق جو پجھ بھی دیکھتا ہے اسے وصال کہتا ہے وہ دیدار نہیں
گلہ خام (خیال) ہے دیدار کرنے والے گوئی الیقین سے چند نشان حاصل ہو
جاتے ہیں (جس طرح افسان اشرف الحقیقات ہے) طالب عارف باللہ یا

فرمان پریفین کرتا اور اے (حق) جانتا ہے تو ایسے طالب صادق کو (مرشد) توجہ باطنی سے مشرف دیدار کر دیتا ہے جس سے اول وہ (محبت اللی) میں ہمیشہ بیار رہتا ہے۔

دوم :اس کا قلب زنده و بیدار موجاتا ہے اور اس کی روح کوفرحت حاصل ہوئی ہے۔

سوم: وہ بدعت سے بے زار اور شرک گفر سے ہزار بار استغفار کرتا ہے اہل ا ویدار کے بی احوال اور آ فار ہوتے ہیں۔

برمراتب بجی وبین تجین امبر وروحدت انجاست سے پاک کرونیا ہے اگر کل كوالم سے درخت اگے تو درخت كالكوى يراسم الترتخر يرببونا يسيح اس کی قدرت بیان کرتا ہے صاحب نظ اورروش فعميرها حييفيسراس ويجأ

جا مداس الدب را المحالي من يرا

السن کے دی سے یہ مرابت اروں کا قدرت نعيب بي. عامل كايل جيم الذات ونفرات كي ذريع إى كالتي كرتاب تواس كا وجرد إس طرح ياكر موجاتا بص ميعه صابو ل منجس اود بليدكيرك

Walliam John Mariam I Seal and land and lan TO STANLES OF THE STANLES WE CHANTE OF THE PARTY OF THE P

وہ ہمیشہ کلمہ طیب (کا ذکر) اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور (بروقت) فماز اوا کرتے ہیں اذان بھی ایک آواز ہے۔ (جس میں اللہ تعالی کی عبادت کیلئے بلایا جاتا ہے) اور سرود بھی ایک آواز ہے (جس میں شیطانی اور نفسانی کاموں کی ترغیب دی جاتی ہے) ہیں سرود کی چند اقسام ہیں۔ جس میں ہرایک آواز (سر) کا الگ الگ نام ہے۔ (سا - رے۔ گا- ما- پاوا- نی- سا) سرود کی ایک آواز روز الست سے آرتی ہے جو پردہ بردار وسیلہ معرفت دیدار ہے۔ یہ آواز روحانی باقس سرود وسیلہ معرفت دیدار ہے۔ بھر وہ بردار وسیلہ معرفت دیدار ہے۔ جو رہیر با خدا ہے۔ شیطانی اور نفسانی آواز میں سرود دوسری فتم کا ہے۔ جس جو رہیر با خدا ہے۔ شیطانی اور نفسانی آواز میں سرود دوسری فتم کا ہے۔ جس جو وجود میں شیطانی معصیت دل میں حرام شہوت اور طبع بیدا ہو جاتی ہے (ایسا سے وجود میں شیطانی معصیت دل میں حرام شہوت اور طبع بیدا ہو جاتی ہے (ایسا مرود) خام سر ہوا ہے جو خدا تعالی کی معرفت سے محروم کر دیتا ہے۔

ببيت

روبرو الله کے ہو کیے روا

سرود جو ہے سر بسر نفسے ہوا

ال شم کا سرود ( محیت علیت ) کفار الل نار کی رسم رسوم ہے جو وہ اللی بنوں کے سامنے ( کاتے بجاتے ہیں ) یا دنیا دار سرود سے شہواتی جذبات کو (ابھار) کر زنا کاری کیلئے وقتی طور پر خوشی حاصل کرتے ہیں یہ خیالی سرود سے مطلق دجالی (ورجہ) رکھتا ہے۔ اور روحانی سرودتو روز الست کی خوش آ واز معورت ہے جو عادنوں عاشوں طالبوں محبول واصلوں غوث نظب دل صفا میں مسلمان کو فیض رحمت لورفعل حضور عطا کر دیتی ہے اس شم کا محبول فدرے کو قرب میانی ہفتی دیتا ہے ایسا عارف عیانی ہر حقام کا تماشہ بین ہوتا ہے ایسا عارف عیانی ہر حقام کا تماشہ بین ہوتا ہے ایسا عارف عیانی ہر حقام کا تماشہ بین ہوتا ہے ایسا عارف عیانی ہر حقام کا تماشہ بین ہوتا ہے ایسا عارف عیانی ہر حقام کا تماشہ بین ہوتا ہے ایسا عارف عیانی ہر حقام کا تماشہ بین ہوتا

کس تاثیر سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ (رحمانی اور شیطانی سرود) کو اس کی تاثیر سے جان سکتے ہیں (رحمانی سرود) محمود وجود کومحمود بنا دیتا ہے اور (شیطانی سرود) مردود کومزید مردود بنا دیتا ہے۔

سرود عارفوں کیلئے حالت محبول کیلئے طعام عاشقوں کیلئے وسیلہ اور واصلین کیلئے شوق کا درجہ رکھتا ہے۔

سرود کا سننا بعض کیلئے فرض ہے بعض کیلئے سنت ہے اور بعض کیلئے بدعت (جان لو!) کہ (سرود کا سننا) واصلین کیلئے تو فرض ہے (کیونکہ ان کیلئے درجات کی بلندی کا باعث ہے) طالبوں کیلئے سنت ہے اور غافلوں کیلئے بدعت ہے (جس سے ان کانفس موٹا ہو جاتا ہے) تو اپنے آپ کوکسی گروہ میں شار کرتا ہے (جس سے ان کانفس موٹا ہو جاتا ہے) تو اپنے آپ کوکسی گروہ میں شار کرتا ہے (بس ای لحاظ اور حال کے مطابق سرود کے سننے میں اپنا درجہ یقین کرلے) سرود کے تین مراتب ہیں۔

خوش آ واز سرود تو وہی ہے جس میں مجر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مدح کی جائے (آپ کی نعت پڑھی جائے) دوسرے وہ سرود (احسن) ہے جس میں صحابہ رضوان الله علیہ (کی شان میں) اشعار پڑھے جا میں تیسرے وہ سرود جس میں آیات قرآن اسم اعظم کا ذکر کیا جائے جو دجود میں موجود نفس یہود (خصلت) کوئل کرنے کا ذریعہ ہے ہیں سرود سننے کے لائن وہی محف ہوتا ہے جو سرود کی آ واز سنتے ہی جان ہو جائے گویا کہ مروہ ہے جو اپنے آپ کو (فنا فی الله ) سے جنوری میں لئے گیا ہے وہ فانی نفسانی جشہ سے نکل کر روحانی درجہ میں داخل ہو جاتا ہے اور سرود سننے سے ہی وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور سیا حقل کر جاتا ہے اور سیا میں واخل ہو جاتا ہے اور سیا تھیں داخل ہو جاتا ہے اور سیا قبل میں واخل ہو جاتا ہے اور سیا تھیں داخل ہو جاتا ہے اور سیا تقل سیام بحق تشلیم کا زوجہ ہے جس میں جان سے ہے جان ہو جاتے ہیں۔قولہ تقل سیام بحق تشلیم کا زوجہ ہے جس میں جان سے ہے جان ہو جاتے ہیں اور اس کی تقالی۔ اِنَّا اِنْدِ وَانَا اِنْدُ وَانَا اِنْدُ وَانَا اِنْدِ وَانَا اِنْدِ وَانَا اِنْدِ وَانَا وَانَا وَانِ وَانَا ہُو وَانَا اِنْدُ وَانَا اِنْدِ وَانَا اِنْدُ وَانَا اِنْدُ وَانَا اِنْدُ وَانَا اِنْدُ وَانَا اِنْدُ وَانَا اِنَا وَانَا

طرف لوٹ کر جانے والے ہیں رَضِیناً بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَی اور ہم الله تعالیٰ کی قضا پر راضی ہیں ایسے لوگوں پر فاتحہ (کا ثواب پہنچ) ایسے باطن آباد لوگ ہی مبارک باد کے مستحق ہیں۔

#### ابيات

عاشق جہاں میں کم ہیں گر دور دور گرتو عاشق واصل ہے (غم نہ کر) خوش آوازی ہے سروں کو بخشے راز مصطفیٰ مراتب یائے ہیں از مصطفیٰ م

سرود عاشقوں کو بخش دیتا ہے سرور سرود نتیج قائل ہے سر اپنا دھر بے سرمو کے سن لیتو (حق کی) آواز باھو سرود ہے ہوا سامع با خدا

مرود ایک وجد ہے جس میں خوش آ وازی سے کلمہ طیب پڑھنے کلمہ طیب (پڑھنے کی ترتیب) کو جانے اور کلمہ طیب کی کنہ سے سرعیانی حاصل کرنے سے جمعے وحدت کا فیض فضل حاصل ہوا ہے۔ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی الله علیہ و کلم اے نادان احمق! فقیر عالم ہوتا ہے وہ نطق منطق معانی کا ہرعلم نفسانی اور روحانی دونوں سے ہم زبان ہو کر پڑھتا ہے۔ بلکہ فقرا تو حافظ (ربانی تلمیذ الرحمان) ہیں جو خدا تعالی سے بہت جلدعلم حاصل کر لیتے ہیں قولہ تعالی۔ فاذ گور فینی آذگور کئم O تم میراذ کر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذگور فینی آذگور کئم O تم میراذ کر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ قاضل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی جملہ مخلوقات کا نصیبہ اس کی قید قبضہ اور تصرف حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی جملہ مخلوقات کا نصیبہ اس کی قید قبضہ اور تصرف میں ہوتا ہے کامل دہ شخص ہے جو مطالعہ سے طالب کا نصیبہ کھول دے اور نصیبہ میں ہوتا ہے کامل دہ شخص ہے جو مطالعہ سے طالب کا نصیبہ کھول دے اور نصیبہ سے مطالعہ علم اسے سمھا دے ۔

#### مطالعہ ہے مقدر کر دیتا ہے عطا مرشد کامل ہو اگر عارف جدا

اے طالب! انسانہ خواتی کو چھوڑ کر اپنا رُنٹے اللہ تعالی کی معرفت کی طرف موڑ لے اے طالب انسانہ خواتی کو چھوڑ کر اپنا رُنٹے اللہ تعالی کی معرفت کی طرح کا نئے کھا موڑ لے اے طالب سن! اگر تو طالبی مرتبہ رکھنا ہے تو اونٹ کی طرح کا نئے کھا کر ہوجہ اٹھانے والا بن جا اور دیدار پروردگار کے لائق ہوجا۔

طالب نبن طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے نام بھی نین قتم کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا طالب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب۔ ایبا طالب اپنے نفس کو قید کر لیتا ہے اور مخلوقات کو پہند کرنے والا طالب اگرچہ عالم فاصل دانشمند ہی کیوں نہ ہو (اسے طالب حق نہیں کہہ کتے)

جان لو ا کہ بعض مرشد فسادی را ہزن اور طالبوں کیلئے مایہ فساد ہوتے ہیں جو مرشد محمود ہوتے ہیں جو فرشد محمود ہوتے ہیں ور نظر سے سونے کوخاک یا بنا دیتے ہیں اور طالبوں کو حضوری ہیں کہ نچا دیتے ہیں اور طالبوں کو حضوری ہیں کہ نچا دیتے ہیں ور طالبوں کو حضوری ہیں کہ نچا دیتے ہیں جو طالب کامل (اور ناقص) مرشد کو تو فیق کے طریق سے شناخت نہ کر سکے وہ طالب بھی احمق (اور ناقص) ہے وہ (راہ سلوک) ہیں مجروم رہتا ہے۔ آ فر طالب (صادق) کے کہتے ہیں؟ طالب ہونا بہت مصل کام ہے بادب ہونا بہت مصل کام ہے بادب ہونا بہت مصل کام ہے بان او کوں پر تجب آتا ہے جن کی زبان پر تو حضرت موئی صلوت اللہ کی مائند ان او کوں پر تجب آتا ہے جن کی زبان پر تو حضرت موئی صلوت اللہ کی مائند (خدا تعالی سے تم کلای کا دعوی ہوتا ہے) لیکن ان کے دل میں فرعون جیسا نظاق ہوتا ہے وہ دو حضرت ایرائیم علیہ البلام کی طرح زبان سے تو (تو حید کی نفاق ہوتا ہے وہ حضرت ایرائیم علیہ البلام کی طرح زبان سے تو (تو حید کی نفاق ہوتا ہے وہ حضرت ایرائیم علیہ البلام کی طرح زبان سے تو (تو حید کی نفاق ہوتا ہے وہ حضرت ایرائیم علیہ البلام کی طرح زبان سے تو (تو حید کی نفاق ہوتا ہے)

پات) کرتے ہیں لیکن ان کے دل ہیں نمرود جیسا حسد ہوتا ہے ان کی زبان پر تو جہرت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح (شریعت و معرفت) کا کلام ہوتا ہے لیکن ان کے دل ہیں ایو جہل جیسی غیرت (جہالت) مجری ہوئی ہوئی ہے تولہ توالی : فی قُلُوْیهِ مُوَضِ فَوْ اَدَهُمُ اللهُ مُوَضِّا ۞ ان کے ولوں ہیں (نفاق مصد جہالت) کا مرض ہے جے اہذ اور بھی بڑھا دیتا ہے ہی (دل کے) اس مرض کیلئے کوئی طبیب القلوب عارف مرشد مرغوب ہونا جا ہے جو اس (بیاری) کا علاج اس طرح کرے کہ اول دنیا کے تمام خزانوں کا تصرف (طالب) کوعطا کر دے تا کہ اس کا دل شرک اور کفر سے سرد ہو جائے وہ (دنیا) سے بے نیاز اور ہرشم کے باسوئی سوال سے لا پختاج ہوئے۔

(دوم) ہے کہ مرشد طالب کو دریائے وحدت میں غوطہ دے کر معرائ کا مشاہدہ کھول دیتا ہے جس سے طالب ہر (باطنی) مرض اور استدراج (شعبدہ بازی) سے خلاص یا لیتا ہے۔

بيت

اللهاب کے واسطے ہے ہیکن طالب حق کی ہے طلب (راز) کن

اس بات کو عجب خیال نہ کر اور اس کا انکار بھی نہ کر کہ بیدر حمت اللہ فیض نفل اللہ عطا اللہ ہے اور کو بین کی حکومت کل مخلوقات (کا تصرف) عیاں لا مکان (کا مشاہدہ) قرآن و حدیث کی نفس کے بیان سے (ثابت) ہے۔ (جب شن و طالب دل بین ساجاتا ہے تو روشن دل روشن ضمیر ہو جاتا ہے اور روشن ضمیر ہر بالک فقیر کے یہی مراہی ہیں۔

#### ابيات

دل جو جنبش کھاتا ہے قرب از خدا عرش اس کو فرش ہو دیکھے لقاء مل کی آنکھوں والے کو ہرگز کہونہ ہے بھر صاحب دل کسے ہوں سے گاؤ خر ول جو دم کو لیتا ہے باروح و قلب اہل ول ہوگا مشرف با راز رب مراتب دل قادری کا سے بیان ، بہت کم ہیں قادری اندر جہان

چنانچہ بیراستہ جانبازی کا ہے جس میں اسم اللہ ذات کے تصور تصرف سے قرب اللہ کی معرفت اور فقرتمام حاصل ہو جاتا ہے اور ہر دو جہان قدموں کے نیچ آجاتے ہیں۔ جن وانس کی روصیں حلقہ بگوش ہو کرمشل غلام بن جاتی ہیں۔ قال علیہ الصلوٰ ق والسلام حُبُ الْفُقَرَاءِ مِفْنَا نے الْجَنَّةِ وَفَقْرا کی محبت جنت کی کلید

فرو دل سے نکال ڈال غم دنیا و آخرنت اس تھر میں (غم) دنیا رہے یا خیال یار

یہ ہمہ او است در مغزو پوست (وحدت المقصود) کے مراتب ہیں جان لوا کہ اسم الله ذات کی مثال پاک فوشتہ کی ہے اور ونیا کی نجس نجاست کئے کی مانند پلید ہے جس کمر میں کتا (بعن نفس) موجود ہوتا ہے وہاں فرشتہ (بعن اسم ذات) واخل نہیں ہوتا قال علیہ السلام - آلا تَذَخُلُ الْمَلْئِكَةِ فِی بَیْتِ الْکَلْبِ بِجس کمر میں کتا ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے (الحدیث) چنا چھے الکیکی بیا جھے الیک الیک بیا جھے الیک الیک الیک بیا جس کمر میں کتا ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے (الحدیث) چنا جھے ا

لا صَلُوهَ إِلَّا بِحُصُودِ الْقَلْبِ طَ حَصُورَى قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی وارد ہوا ہے۔ ای لئے اہل قلب فقیر اور اہل الکلب ( آنسانی دنیا دار ) کی مجلس ورست نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چاہے کہ صفات القلب حاصل کرے اس کا تزکیہ نفس ہو جائے اور حالے اور جائے اور حالے اور جائے اور حالے اور حالے اور اسم الله ذات ) کی روشی سے وہ روشن خمیر ہو جائے تو اے چاہیے کہ ہمیشہ اس نقش کی مثل مرقوم وجود نیا اختیار کرے۔ نقشہ رہے۔

|             | 125        |             | - A             | <i>.</i> 25 – | <u> </u>     |
|-------------|------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1           | العجة الإ  | تحت الإ     | ويعت فرا        | 4             | 7            |
| فقر         | 4          | هو          | له              | لله           | الله         |
| و باد ب     | ر از ا     | ٠٠٠ [٤]     | ناز بخرد<br>راز | <u>ئ</u> ن    | رنا نعت      |
| الله الله   | ن تنو      | 7           | الله الله       |               | 19 300       |
| حض          | نوس        | ملقه        | جمعيت           | روت           | نبض          |
| 50 B        | Sec. 18)   | £ .         | ·30 16)         | 10 m          |              |
| ₩ 🕶         | ₩ <b>~</b> | 13 300      | نعت ن           | ₩ <b>3</b> ~  | -6:<br>\$!   |
| حلال        | 7          | وصال        | جزا             | کل            | قرب          |
| · · · · (f) | 3 10       | - (F)       | 2 W             | 30 16)        | 5 (b)        |
| يخ نن       | ن خو       | <b>19 3</b> | 19 34°          | ७, ₹          | ₩ , <b>₩</b> |
|             | 4          | هو          | له              | لله           | الله         |
| 75 B        | - 16.      | ₹ (j.       | 5× (F)          | 3 16          | 3 10         |

جو کوئی کن فیکون کی (کنہ) سے اسم الله ذات کو تقدیق قلبی صحیح زبانی الله اور اعتقاد و اخلاص سے یا الله سے یا ا

وجود میں (ماسوی اللہ بچھ) غیر باقی نہیں رہتا۔ بعد ازاں توجہ کی توفیق ہے اس نقش کی مشق مرتوم وجودیہ اختیار کر کے تحقیق سے بخق رفیق ہونا جاسیے تقش یہ ہے اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

| اموی الدیو <i>ل</i> | <u> </u>                        | المُونُ المُونِ            | مُحَدِدُمُولَ الله                      | वा प्रविश्र         |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                     |                                 | <b>á</b> ti:\              | يةجه يا كليد                            | قريم كليد           |
| للك<br>موزد تصور    | ا لمله<br>موفت تعور             | 451                        | رِلَّه<br>موت تعدد                      | اً لله<br>مونت تعور |
| رم مر<br>مو         | تعبر / کلید<br>کست              | ا<br>على معرفت و:          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | توجه محلید<br>لک    |
| معرفت تعور          | مورن /تعود<br>مورن /تعود<br>الا | 5                          | مزنت تعل                                | معرفت تعور          |
| فقر                 | وجرم العيد                      | ع م<br>م<br>ماجعیت د       | الما الما الما الما الما الما الما الما | تنج و رکید<br>همکیل |
| معرفت تعبير         | مون تعور                        |                            | منت تعور                                | مونت تعور\          |
| ارب عيد             | ترجم حمليد<br>اشتساق            |                            | توجر سید<br>مخد کم                      | توجرمي              |
| مون / تعو           | مرون تبور                       | 1 0 C                      | مرفز تعور                               | مرفت کی تعور        |
| وم منتق             | توجم عبير<br>هيت                | ئىنى - ئىنى<br>ئىنى - ئىنى | توجه مجليد                              | الزج كليد           |
| موزق تعرر           | موفت عصوب                       | 3                          | معزیت تعور                              | اسوي<br>المؤد تعور  |

جوكوئى ميہ جابتا ہے كہ پہلے ہى روز غوث قطب كے مرتبہ كو الله جائے اور ماہ تا ماہ تا ماہ سے طبقات قدرت اللى كى نظر سے اس پر واضح ہو جا كيں تو اسے حاضرات اسم الله ذات اور اسم محمد رسول الله سرور كا تكات اور كنبه كلم كى حاضرات سے اس نفش (كى مشق مرقوم وجوديه) كرنا جا ہے۔ الله بس ماسوكى ماش مير سے اس نفش مير سے الله بول فقط مير سے الله بول الله مول الله مول

|                            |           | ·                                                                 |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| سولاسه                     | المحافيات | لَاإِنْهُ إِلَّا الله                                             |
| الله لله                   | نغز       | لاالدالاالله فجدرسولانه                                           |
| كَهُ هُوُ                  | 73        | صلےانتہ علیہ وسلم<br>انتہ انگلہ لیے محو                           |
| كَيْ أَفْتُ احْ            |           | لاالدالاالله حددمول لله<br>صفالله عبيوسلم<br>الله الله كذ تفو     |
| كاحي                       | 14.4.5.4. | لاالدالاالله محددسولاله<br>معقدانله عبيد وسلم<br>الله الله لك محد |
| يا قيومر<br>يا قيق         |           | لاالدالااللائلاعدوسكم<br>منف المدعدوسكم<br>الله الملك كذ هو       |
| يارڅين<br>کارچيم<br>کارچيم | 3         | لاالدالاالله محتارسوالته<br>صدالته عدروستم<br>املاد الله كل حص    |
| كَانَ اللهُ كَنْهُ         | <u> </u>  | من كان الله                                                       |

#### الحديث:

مَنْ طَلَبَ الْكُنّيا فَهُوَ طَالِبُ الْكُنّيا مِنْ طَلَبَ الْعُقَبَى فَهُوَ طَالِبُ الْعُقَبَى مِنْ طَلَبَ الْعُقبَى فَهُوَ طَالِبُ الْعُقبَى مَنْ طَلَبَ الْمَوْلَى فَهُوَ طَالِبُ الْمَوْلَى مَنْ طَلَبُ الْمَوْلَى فَهُوَ طَالِبُ الْمَوْلَى وَمَن طَلَبُ الْمَوْلَى فَهُوَ الْكُلُ وَمَن طَلَبُ الْمَوْلَى فَهُوَ الْكُلُ بِي وَمَ طَالِبِ دَيّا بِي وَمَ طَالِبِ دَيّا بِي وَمَ طَالِبِ دَيّا بِي مِن طَلْبِ كَى وَه طَالِبِ دَيّا بِي حِسْ فَي وَه طَالِبِ حَقّي طَلْبِ كَى وَه طَالِبِ حَقّي بِي مِن اللّهِ عَقبي طَلْبِ كَى وَه طَالِبِ عَقبي عَلَى بِي اللّهِ عَقبي طَلْبِ كَى وَه طَالِبِ عَقبي عَلَى بِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَقبي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَقبي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَقبي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَقبي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَقبي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

جس نے طلب مولی کی وہ طالب مولی ہے اور جس نے مولی ہے اور جس نے مولی کی طلب کی سب پھھ ای کیائے ہے اگر اسم الله ذات ول میں واخل ہو جائے تو تصفیہ قلبی ہو کر ول صفا ہو جاتا ہے (اگر صفا دل والا) ول میں مستغرق ہو جائے تو وہ دل میں رویت (نور الہی) لقائے رب العالمین سے مشرف ہو جاتا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ ریجی مُوتُوا اَن تَمُوتُوا کا مقام ہے۔

ببت

دل ایک نظر نگاہ ہے ربانی تونفس دیو کے گھر کو کہتا ہے جانی

حضرت علی رضی الله عند نے کہا دّایُتَ فِی قَلْبِی دَبِی طلم میں نے اسپیے قلب میں اینے رب کا (نور) دیجھا۔

ہیت

دل کعبہ اعظم ہے اسے بتوں سے خالی کر رول) بیت المقدس ہے نہ بنا بنول کا کھر

قال علیه السلام – إِنَّ اللهُ لَا يَنْظُو إِلَى صَوِدِ كُمْ وَلَا يَنْظُو اِلَى اَعْمَالِكُمْ وَلاَ يَنْظُو الله الله تعالى تهارى صورتول كى طرف نبيل و يُكم الله تعالى تهارى صورتول كى طرف نبيل و يُحمّا اورند بى تهارے (ظاہرى) اعمال كو و يُحمّا ہے بلكه وہ تمهارے قلوب اورتهارى نيوں كو و يُحمّا ہے بلكه وہ تمهارے قلوب اورتهارى نيوں كو و يُحمّا ہے۔ مطلب بيكه اسم الله وات ہے آئينه كى ماند جروو جہان كا تماشه اورتمام مطلب بيكه اسم الله وات سے آئينه كى ماند جروو جہان كا تماشه اورتمام

#### احوالات كامشامده كركے ان كى آزمائش اور معائنه كرنا جائيے \_

#### بيت

آسان اینا دیا بالاخر واپس کے کے گا سمر اسم الله کی عطا جاوداں باقی رہے گ

قلب کی والایت لایزال کل ہے جب کہ دونوں جہان دل میں ایک جز کی مانند ہیں۔

#### ابيات

قلب قالب روضہ رضوان پاک لحد و قبر سب نور ہوا کیونکر کہیں خاک فاک باحو کو حو سے حاصل وحدت خدا باحو کے سر پر ہو گیا جب حوہویدا

الله راه كا كواه نقر ب فقركو فاقد ب لذت اور ذا نقد حاصل موتا ب اگر چه فقير الله عالم بالله موتا الله عالم بالله موتا الله عالم بالله موتا

#### ابيات

القر ایک نور ہے با قدر ت خدا فقر ایک امر ہے با رحمت عطا القر ایک سخ ہے کان کرم جس نے دیکھا روئے فقر اسکو کیماغم مردہ کو زندہ کرے با سخن قم الکہ علم ہے با حکمت تھم مردہ کو زندہ کرے با سخن قم اللہ فقل ہواقف اسرار وہ روز ازل اللہ کا فقل واقف اسرار وہ روز ازل

بندگی بے ریا ہو یا باریاء (دونوں صورتوں میں) تجاب اکبر ہے۔ کیونکہ (محض) طاعت قرب خدا سے روک دیتی ہے۔ اگر عاش جان فدا کرنے والا ہے تو و روئے نگار کو دیکھے لیتا ہے اگر عالم فاضل ہے تو اس کا مطلب مطالعہ تک ہوتا ہے جب كه جان فدا كرنے والا عاشق ابنا رخ لقائے البي كي طرف ركھتا ہے اور اگر عاشق ہوشیار ہے تو بلا خرمعرفت کی انہا حاصل کر لیتا ہے فقر میں فنا ہو کر لقا حاصل کر لیتا ہے اور بقاء سے لقاء تک پہنچ جاتا ہے جو کوئی ان مراتب تک پھٹے جاتا ہے اس کو دنیا و آخرت حیات وممات میں ذکر فکر مراقبہ ہے لذہ حاصل نہیں ہوتی اور اے کونین میں نور کے تماشہ حور قصور اور بہشت کی تعمقوں سے ہر گزوتی خوشی بھی حاصل نہیں ہوتی وہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے لاھوت لا مکان میں عیاں طور پر دیکھتا اور خود بخو د اس کو بیان کر دیتا ہے اس مقام پر ابتداء اور اع ایک ہو جاتی ہے اور رسم و رسوم گفت و شنود کوشش و کشش جذب و توجہ وجد ارادات الهام اور درجات باتی نہیں رہتے۔ قرب الحق اسکو قرار نہیں لینے و كيونكه وه ازل سے مشاق نظاره موتا ہے اور اسے انتظار موت كا اشتيال مو ہے (الی حالت کو) رحمت روحانی قربانی کا لباس کہتے ہیں جو تحض ان مقامات يرين جاتا ہے وہ احوالات مشاہرہ خيالات وسوسہ واجات سے گزر كروسال الله كے لازوال مراتب حاصل كر ليتا ہے۔ يدفقر فنانى الله كا انتبائى مقام بها الإ مراتب کو کہدکن کے (مراتب) کہتے ہیں جن کا (مشاہدہ) ہوشیار آ تھول سا نبین کیا جاتا اور نه بی عیاں و یکھنے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ (بیرمراحب) ذکر ا مراقبہ سے بھی حاصل نہیں ہوئے۔ مگرخواب میں بے صاب معاہدہ کھاتا ہے ہے۔ أو مجلس محرى صلى الله عليه وسلم عين (حاضر موسق عين) مجمى مقام في الله الله غرق ہوتے ہیں بھی سلطان الفقر عارفان باللہ سے ہم مجلی ہوتے ہیں جس كويه بتيول مراتب بيجا موجائيس وه تماميت فقر كوين جا تا بيه كيا يجيم معلوم کو فقیرعلی و بیاب ہوتا ہے اور علی و فقیر سے تلقین (باطنی) عاصل کرتے اور اس کے طالب ہوتے ہیں ہیں معلوم رہے کہ علی و کتاب کے مطالعہ اور علم سے (سوال) کا جواب دیتے ہیں (جبکہ) فقرا حضوری سے علم نص و حدیث (کے مطالق) فاد ورسول سے (سوال کا جواب) پیغام لے کر جواب دیتے ہیں کہ تمام قلوقات ان کیلئے مغیوم بن جاتی ہے ہی فقیر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تکلیف و تقلید اختیار کرے کیونکہ اس کے جسم پر لیاس نور ہوتا ہے اور اس کے قلب کو دوام حضوری حاصل ہوتی ہے۔

#### برت

محر نه پاتے بیہ مراتب اولیاء پھر کس کو ملتے بیہ مراتب وحدت روئت خدا

ربائی راہ رائی (صراط منتقیم) اختیار کرنے ہیں ہے اور کم آزاری اللہ تعالیٰ تک کی فیلے کا دسیلہ اور رہبر ہے۔ جب کہ دل آزاری سراسر کناہ ہے الل حضور ان سب مراتب ہے آگاہ ہوتے ہیں۔ (اور اس پراستقامت سے مل کرتے ہیں)

#### ہیت

و مجين والا تو بو جائے خاموش ند د مجين والا احتى كرے جوش و خروش

نفس پرست تو ہرکوئی ہے لیکن خدا پرست بہت تعود کے لوگ بی اَللَّهُمُّ اِحْمَلُنی مَطْلُومًا وَلاَ تَحْرَفُلُ مِن اللَّهُمُّ اِحْمَلُنی مَطْلُومًا وَلاَ تَحْجَمُلُنِی ظَالِمًا (الحدیث) باالله مجھے مظلوم (ے فکک) بنا دے کمر ظالم (برگز) ند بنانا۔

زندہ دل تو سب مظلوم ہیں (کہ نفس و شیطان کے ستائے ہوئے ہیں) کیکن وہ قرب البی ہے مشرف ہیں (اس کئے صابر ہیں) جبیہ مردہ ول سب کے سب طالم ہیں (کہ اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے ہیں) اور کبیرہ صغیرہ مناہوں کی کثرت ہے روسیاہ ہیں۔

معرفت ایک نورہے نفرکوجس سے حضور سبس نے فقر حاصل کیا ہو گیاوہ مغفور نور سے حاصل حضوری اشغال جز خدا ہر گزنہ دیکھے (با کمال)

اس مقام پر فقرتمام طے ہو جاتا ہے ایسے طالبوں اور فقراء کو خوتیخری ہو کروہ صاحب نظر ہو تھتے ہیں۔

أنكا غيش شوق وذا كفته لذب لقاء جو بھی وہ کھائے یہئے اس پر طلال تمس کئے کرتا ہے اب وہ جبتو بهم وم وبهم صحبيع بالمصطفى علية

عاشقول کی قوت دیدار خدا جس کی اصل ہو حتی وصل جمال تقرف ہر ملک ملک ہو مالک الملکی فقیر مالک تمام کل و جزایکے تکم میں خاص و عام یہ مراتب فقر کی ہے ابتدا

تمام دنیا کواین تصرف قید و قصد میں کے تا اور الله تعالی کے فرانوں کو اسين اختيار ميس كي نار (اس متم كي دنياوي (فزانون) كي غنايت بهتر بها يا عنایت الی سے با توقیق موکر (میس) دنیا کا مندند دیکمنا بہتر ہے۔ مہیں کون

ہے عمل پر اغتبار ہے بہتر تو رہے کہ باتو فیق ہو کرعمل تصرف حاصل کر ہے کیکن اس کواختیار نه کرے بالتحقیق ونیا کی اصل فخر فرعون زندیق کا مرتبہ ہے۔ لغس خلق اور دنیا به تنیول عام حجاب ہیں ( دید طاعت) اپنی خدمت پر نظر ر کهنا (دید ثواب) نواب کو مد نظر رکه کر عبادت کرنا (دید کرامت) کشف و كرامات بيرتينون خاص حجاب بين \_عرش اكبر يرنماز يرهنا لوح محفوظ كالمطالعه كرنا روئے زمين كو آ دھے قدم سے طے كرنا اور يانچوں وقت كى نماز با جماعت كعبة الله ميں ادا كرنا (بير تنيوں) حجاب اكبر ہيں۔توحيد ميں غرق ہو كر تفس کو فناء کرنا۔ ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہنا اور قلب کی مفائی سے طبقات کی طیر سیر کے نفسانی مراتب کی طرف نگاہ نہ کرنا ہے (تینوں) مراتب بے تجاب اللہ با خدا کے ہیں۔ قال علیہ السلام- إنّ اللهُ يَجُوِبُ الْمُوْمِنِينَ بَالْبَلاءِ كُمَا يَحُوبُ الَّذَهَبَ فِي النَّارِ \* حَضُور بِاكُ صَلَّى الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالى موسين كى آ زمائش بلاؤں (مصائب) ميں كرتا ہے جیا کرسونے کی آزمائش آم میں (بتیا کر) کی جاتی ہے۔جس سے کھوٹا کمرا ظاہر ہوجاتا ہے۔

دنیا آ زمائش اور اعتبار کیلئے ہے دنیا بندے اور خدا کے درمیان ایک تجاب
ہے یا الی وہ سربی ندرہے جو تیرے سوا مخلوق کو سجدہ کرے اور وہ آ تھے ہی نہ
دہ جو تیرے سواکی اور کو دیکھنے اور وہ کان بی نہ رہیں جو تیرے سواکی
دوسرے کے کلام کوسنیں اور وہ زبان بی نہ رہے جو تیرے سواکی دوسرے کی
شاہ کرے اور وہ قدم بی نہ رہیں جو تیرے سواکی دوسرے کی طرف اٹھائے
جا تیں اور وہ ہاتھ بی نہ رہے جو تیرے سواکسی اور سے دیکیری جا ہے اور وہ کم
جا تی نہ رہے جو تیرے سواکسی دوسرے کی خدمت کیلئے کم بستہ ہو اور وہ سینہ بی

## ندرہے جو تیرے سواکسی غیرے قرب قدرت رکھتا ہو۔

بريت

علم یا عین ہی ہو گا قبول جس سے وصدت ہوگی عامل وسول

پہلے ہی روز نور حضور تمام لا رجعت لاغم کا مرتبہ اس نفش و دائرہ سے حاصل ہوتا ہے۔ نقش یہ ہے۔

# 

اسم الله ذات كا تصور خطرات وسوسول توجات خالات اور (دناوي) تماشه سے روك دينا ہے اور به تصور لور ہے معاصب تصور جو بكر كى ديا ہے قرب الله معرفت حضورى سے جوتا ہے وہ خواب اور بهدارى (دولول حالول میں) روست الله دیدارالى سے مشرف ہوتا ہے بنام عمرى وكلا بنام قلبى - برى

آ کھیں سوتی ہیں میرا ول نہیں سونا۔ (ایسے ہی لوگوں کیلئے وارد ہوا) ہے اسم اللہ ذات کا تصور قوب و حمان اور لاہوت لامکان کا عیان (مشاہرہ) بخش دیتا ہے وہ زین و آسان کے طبقات کے تماشہ سے روک دیتا ہے تصور اسم اللہ ذات محلوقات کے تماشہ سے روک دیتا ہے تصور اسم اللہ ذات محلوقات کے تماشہ سے روک دیتا ہے۔

#### بہیت

جم كواسم عن اليسے بنيال كردے جيسے بسم عن الف كو بنيال كردے

بہ طریقہ حوام کی راہ ہے جس سے طالب پہلے ہی روز قرب آلہ حضوری سے مشرف ہوجاتا ہے۔

#### بريت

تور وصدست آسمیا جب دروجود شیطان کی برنامی کا باعث بنا یک سجود

<u>ڄ</u>, :4

جوکوئی ای نقش اسم الله ذات کو زندگی میں ایک بار اپنے وجود میں نصور تفکر ہے مشق مرقوم کرتا ہے تو قیامت کے روز تک اسم الله ذات اس کے ساتوں اعضاء سے جدا نہ ہو گا چنانچہ اس ممل سے زندگی اور موت کیاں ہو جائے گی۔

جوکوئی اس نقش اسم الله ذات کا داغ دماغ پر دیتا ہے اس کے سر میں اسرار محبت حضوری مشاہدہ اور مراقبہ میں معراج ملاقات کھل جاتی ہے اس کا رباب کھل علم سے سینہ میں ہدایت کا (باب کھل جاتا) ہے نہ کہ اس سینہ میں (جو کینہ جاتا) ہے نہ کہ اس سینہ میں (جو کینہ اس کی مشق تصور تھر اسم الله ذات ہے نشس کا تزکیہ اور قلب کا تشفیہ ہو جاتا ہے روح اور سرکی

تجلیات ہونے لگتی ہیں جس کو عارف بالیقین پہچان لیتے ہیں۔

جواسم الله للدلدهو سے سبق حاصل کرتا ہے سر سے قدم تک نور ہو جاتا ہے اس کے بیخے میں اربع عناصر باتی نہیں رہتے۔ جو فنا فی اللہ ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرلیتا ہے اُسے خوف و رجا کی کوئی خبر نہیں رہتی اور نہ ہی اُسے نفس و شیطان اور شہوت کا کوئی پند ہوتا ہے۔
شیطان اور شہوت کا کوئی پند ہوتا ہے۔
گفش اس کے صفح پر دیکھیں

## بهنيرا لله الرَّجُهُ الرَّجِيْدِةُ سَلَامُرْقُولًا مِنْ ذَيِّ الرَّجِيْمِةُ لِين



#### ابيات

با تفکر جس نے لکھا عاصل اسکو راز راہ اپنے وجود میں اسے عاصل ہوا قرب آلہ اپنی دونوں آ کلھیں بند کر مثل باز تاکہ باطن میں توسن کے محم گشتہ آواز تیرے سینہ میں ہو سے درس وصدت معرفت جس نے اسکو پڑھ لیا ہو گیا عیسی صفت جس نے اسکو پڑھ لیا ہو گیا عیسی صفت جس نے اسکو سینہ میں لکھا مگر عامل و کامل ہوا وہ سر بسر سطر وحرف جو بھی پڑھے گا از خدا عالم باللہ وہ ہو محا اولیاء

کامل مرشد وہی ہے جو طالب کو توجہ باطنی سے تلقین کرے اور اس تلقین سے (علم الیقین عین الیقین حق الیقین) عطا کردے۔ چنانچہ جس طرح وہ (علم بری) زندگی میں ارشاد و (تلقین) کرتا ہے اس طرح (عالم) ممات میں بھی وہ (طالبوں) کو دست بیعت کرکے (تلقین کرتا) ہے۔ اس کو عجیب مت بیقیل کر اور اس کا انکار بھی نہ کر کے وکئد اولیاء اللہ کو ان مراتب کی تو قبق حاصل بین کر اور اس کا انکار بھی نہ کر کے وکئد اولیاء اللہ کو ان مراتب کی تو قبق حاصل

ہوتی ہے اور وہ تحقیق کے فزانہ کے مالک ہوتے ہیں۔" الرضاء فوق القماء" رضاء فوق القصاء ای کو کہتے ہیں۔ جو گوئی اس تقش کو ( بکٹرت) دیکھے گا اور اسے (مثق وجودید کے طریق سے بکٹرت) کلتے گا دو کال ہو جائے گا۔



کاملیت کل (کا بیقش) ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے جو کوئی اس کی توجہ
جانتا ہے وہ عرش سے تحت الحریٰ تک ہر شے کو نہ و بالا کرسکتا ہے اور اس میں
تجب کی کوئی بات نہیں بیدراہ (زبانی) پڑھائی (تشیخ خوانی) کی نہیں بید فقیر کا
مرتبہ ہے۔ کہ وہ ہر ملک ہر ولایت پر امیر صاحب افتیار ہوتے ہیں جس کو
چاہتے ہیں ملک ولایت بخش ویتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں معزول کرتے
ملک بدر کر دیتے ہیں بید خدمات (منجانب افلی) اہل ذات فقیر کے ذمہ ہوتی ہیں
جیسا کہ فقیر ہا مو فنا فی مو (کو یہ قدرت حاصل) ہے۔فقراء سے ڈرنا چاہیے
کیونکہ ہر فزانہ اور اس کی دولت این کے تقرف میں ہوتی ہے وہ اس فقیل سے
کیونکہ ہر فزانہ اور اس کی دولت این کے تقرف میں ہوتی ہے وہ اس فقیل سے
کیونکہ ہر فزانہ اور اس کی دولت این کے تقرف میں ہوتی ہے وہ اس فقیل سے
کیونکہ ہر فزانہ اور اس کی دولت این کے تقرف میں ہوتی ہے وہ اس فقیل سے



ردرج التلام جب وجود معظم (آدم ) میں داخل ہوئی اور یاافلہ کہا تو الله الفاق کی عطا ہوئی۔ (جو معظم (آدم ) ہے۔ حتی کہ آج کے دن تک اور الله کی عطا ہوئی۔ (جو معظم ل ہوری) ہے۔ حتی کہ آج کے دن تک اور الله علامت کے بریا ہونے تک (کوئی شخص) اس کی (بوری) ماہیت کے متعلق نہ بال سکے گا۔ مرشد طالب الله کو اسم الله کا سبق دیتا ہے اور اس کی تلقین کرت ہے قالب الله کو باتو تی ہو کر پڑھتا ہے اور مرشد باطنی توجہ سے طالب الله کو باتو تی ہو کر پڑھتا ہے اور مرشد باطنی توجہ سے طالب الله کو باتو تی ہو کر پڑھتا ہے اور مرشد باطنی توجہ سے روز الست کا مشوری (حق) تک پہنچا و بتا ہے یہ کاملوں کی راہ ہے جس سے روز الست کا الله کی جاتا ہے یہ مراتب (اسم الله) میں معت (فقراء کے ہیں)

بيت

بجویمی پڑھنا ہے اسم اللہ سے پڑھ ہو اسم اللہ تیرا ساتھی سربسر

ما المان (فقراء) كى ماه ميد جن كى ابتداء لاهوت لا مكان (كا مشاهره اور المعرفي ) ميد المركب وظيفه خوانى ) ميد والافتلى كيد والتركب والتركب كي ما المرابع المدين كوكس زمره مين خيال كرتا

Marfat.com

دیکه کوچر مصطفے صفے التو ملیہ وسلم کوا لترکے تیف اور دسے آنا کہا مشاہرہ ہوتا ہے اور دان کے وجو دسے آنام جبل خارج ہوجا تاہے۔ یہ نعم البدل اعظم ہے ان کوجیعت اور جمال البی کا مشاہرہ تفکر تفور اور تقال سے حاصل ہوتا ہے اسم محد صفح ادر تعلیہ وستم یہ ہے۔ اسم امحرکی مورث پی اسم محد دسول اللہ طار معلی حضوری علیہ العالی ہ والسلام نو تمام تصور و تنصر حف اور معلی حضوری علیہ العالی ہ والسلام حاصل ہو۔

جو (مرشد) اسم محد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تلقين (طالب) كوكرتا ہے تو وہ پہلے ہى روز مجلس محدى صلى الله عليه وسلم ہے مشرف ہو جاتا ہے اور محد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كى صحبت ميں نفس المارہ اور شيطان تعين واخل نہيں ہوسكا۔ يہ حاضرات اسم الله ذات كى راہ ہے جس ميں ازل ابدكا تماشہ نظر آتا ہے دنيا كے خزانوں حشرگاہ قيامت كا نظارہ كر سكتے ہيں قرب الله حضورى كا مشاہدہ ہوتا ہے حور قصور جنت دوز خ كا تماشه كر سكتے ہيں قرب الله حضورى كا مشاہدہ ہوتا ہے حور قصور جنت دوز خ كا تماشه كر سكتے ہيں قرب الله حضورى كا مشاہدہ ہوتا ہے حور قصور جنت دوز خ كا تماشه كر سكتے ہيں قرب الله حضورى كا مشاہدہ ہوتا ہے حور قصور جنت دوز خ كا تماشه كر سكتے ہيں ۔

کامل مرشد وہی ہے جو (تصور) اسم الله ومحد صلی الله علیه وسلم سے (طالب کو) ہر مقام دکھا کر اس پرغیب کھول وے۔ بعد ازال اس کوتلقین کرے تا کہ طالب کو اعتبار اور یفین آ جائے الوقت معیف قاطع وفت تو (عمر) کوقطع کر دینے والی تکوار ہے۔

#### بريت

# عمر کو برباد کر ڈالا در طلب (لذت) تعم مردہ دل واصل نہ ہو اہل از صنم

احمق طالب وہی ہے جو مرشد سے علم معرفت کا مطالعہ مقابلہ نہیں کرتا اور (صرف) یہی کہتا ہے کہ میرا مرشد کامل ہے وہ ہمیشہ میر سے ہمراہ اور شامل ہے وہ میر سے طاہر باطن احوال سے واقف ہے وہ میر سے حال حقیقت کو جانتا اور غیب دال ہے۔ اس متم کی با تیں کرنے والا طالب حمافت شعار ہوتا ہے جو معرفت اور دیدار سے محروم رہتا ہے غیب دان تو صرف خدا اور رسول خدا ہے جو بلاشک وشبہ غیب الغیب کو جانتا ہے۔

مرشد کی صرف میه ذمه داری ہے کہ طالب الله کو جس طریق سے بھی جاہے الله تعالیٰ کی حضوری میں پہنچا کر منصب مراتب دلوا دے۔

پی معلوم رہے کہ حضوری کے بغیرہ طالب اور مرشد مدی اور مرعا علیہ کی مائند ہیں معلوم رہے کہ حضوری کے بغیرہ طالب اور مرشد کے (وعویٰ) کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا۔ جب تک کہ مرشد طالب اللہ کو پہلے ہی روز لاحوت لا مکان میں غرق نہ کر دے اور اس کے وجود میں سے غیر اور غم نہ لکال دے۔

مرشد برطالب کو جار مراتب عطا کرنا ضروری ہیں۔

اول مراتب رسید دوم مراتب دید

سوم مراتب بافت مراتب بافت

جهارم مراتب شناخت

پی رسید کیا ہے؟ دید کیا ہے؟ یافت کیا ہے؟ اور شاخت سے کیا مراو
ہے؟ رسید سے مراد معرفت توحید کو حاصل کرنا ہے دید تجرید تفرید سے قرب
حضوری مشاہدہ کا نام ہے۔ یافت کج تصرف حاصل کرنے کو کہتے ہیں لینی
جملہ مطلب مطالب بورے ہو جا کیں اور جمیت کی حاصل ہو جائے شاخت
سے مراد اسپے نفس کی شاخت اس سے ہم بخن ہونا ہے جس کے بعد رب تعالی
کی شاخت کی جاتی ہے اور کنہ کن سے رب کریم کے مرم ہو کر ہم بخن ہو جائے
ہیں۔ مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبُهُ دَجس نے اسپے قس کو پہلا ای اس نے
ایس مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبُهُ دِجس نے اسپے قس کو پہلا ای اس نے
ایس مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ فِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ وَبُهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ وَبُهُ بِالْفَاءِ۔ جس نے
ایس مَنْ عَرَفَ کَا کُرلیا اس نے اسپے رب کو بقاء میں یالیا۔

اس طرح نفس مطلق فنا ہو جاتا ہے طالب کو خدا تعالیٰ کے قرب سے حضوری توفیق حاصل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر طالب کو فقر تمام حاصل ہو جاتا ہے الحدیث: إذَا تَمَّ الْفَقُر فَهُوَ الله ﴿ وہ بمیشہ کیلئے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا جم صحبت بن جاتا ہے اور بمیشہ آ ہے صلی الله علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے رہتا ہے۔ باخبر طالب صادق کے بھی مراتب ہیں۔

 فرصت درکار نہیں ہوتی ' مرشد ایسے طالب کو ہر روز معرفت سے قرب خدا کا مشاہدہ کروا تا ہے جو مرشد طالب کو ظاہر باطن میں الی تو فیق عطا نہ کرے تو طالب کیلئے فرض عین ہے کہ ایسے ناقص مرشد سے بیزار اور جدا ہو جائے۔

#### ببيت

مرشدوں کا مرشد ہوں میں حق نما ہے پیروں کا میں پیر ہوں رہبر یا خدا مفلسوں کو سمنج بخشوں یا کرم جس نے دیکھنا میرا چیرہ اسکورہا نہ کوئی غم

پیری ومرشدی اور طالبی و مریدی حضور پاکسملی الله علیه وسلم سے طلب کر۔

# ابيات

وسعت بیعت فرمایا مجھ کو مجتبی ا بردم سے دیدار حق کو پایا میں نے معرفت فقر کا مجھ برخاتمد ہر ایک صحابی سے یا انجمن کیا تھے معلم تیں کہ باہو ہے یا فدا

قولہ تعانی - و غو مَعَدُم اَیْنَمَا مُحَدُم و مِی تبیارے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی تم ہو۔ جو کوئی ٹی افلہ غرق کے مراتب حاصل کر لیتا ہے لاحوت لا مکان کی معرفت ایس بر کمل جاتی ہے اسے نادیدہ اشیاء دکھائی دیے لگتی ہیں۔ جو کوئی اور فی ترب کا میں اور میں اور میں اور میں ایس ہوئی ایک ایک ایک ایک آپ کو حمد رسول اللہ تعالی علیہ دسلم کی ہارگاہ میں اور میں ایس ہوئی اللہ علیہ دسلم کی ہارگاہ میں ایس ہوئی اللہ علیہ دسلم اسے ان مراتب تک بہنجا دیے ہیں۔

#### ببيت

اولیاء کو علم حاصل با حضور جو بھی پڑھ کے علم وصدت ہو جائے نور

تو اس بات پر تعجب نه کر کیونکه جس طرح "دبیم" میں الف هم ہے۔ ای طرح توحید میں اسم (الله) کے نور میں جسم هم ہوجاتا ہے۔

#### ببيت

الیے شخص کو جائز ہے روبیت خدا معرفت قرب وحدت حق کی عطاء

شرح مراقیہ: جس کسی کا باطن دائی طور پر کھل جاتا ہے ظاہر میں ہرتقرف اس کی قید میں آ جاتا ہے مراقبہ کی شرح ہے کہ جو کوئی اول علم مراقبہ کا مطالعہ کرتا ہے اور مراقبہ میں آتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ حضرت آ دم علیہ السلام سے حضرت خاتم المدین صلی الله علیہ وسلم تک سات روحانی مجلسیں اس پر کشادہ ہو جاتی ہیں۔ علم مراقبہ کے ابتدائی سبق سے یقین حاصل کیا جاتا ہے۔ مراقبہ رقیب کو دور کر کے حبیب تک پہنچا دیتا ہے۔ جو شخص مردود مرتذ ہے یقین نہیں آتا۔ ایسے محض کا کیا ہوا ہے اور اسے پیر و مرشد اہل خانوادہ کی بات پر یقین نہیں آتا۔ ایسے محض کا کیا علاج نوری تجلیات اور حضوری مشاہدات ہیں۔ نوری تجلیات علاج ہو جاتا ہے اور وہ پاک حضا کا کیا ہو جاتا ہے کھر اسے تمام عر مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت باتی نہیں رہتی اور جو جاتا ہے کھر اسے تمام عر مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت باتی نہیں رہتی اور حضوری مشاہدات سے اور وہ جاتا ہے کھر اسے تمام عر مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت باتی نہیں رہتی اور حضوری مشاہدات سے وہ حضوری مشاہدات سے وہ حضوری مشاہدات سے وہ حضوری میں تائی جاتا ہے بھرا سے تمام عر مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت باتی نہیں رہتی اور حضوری مشاہدات سے وہ حضوری مشاہدات سے وہ حضوری میں تائی جاتا ہے بھرات سے اس کو رجعت اور

بازگشت نہیں ہوتی اور وہ پیرومرشد کی قید سے باہر نہیں نکل سکتا اس متم کے مراقبہ کو مجرم اسرار (کا مراقبہ) مجہتے ہیں جس سے وہ (ہوائے) نفسانی اور (معصیت) شیطانی سے باہر نکل آتا ہے لاھوت لا مکان میں (آورد برد) آ مدور فت شروع ہو جاتی ہے جس سے قرب رحمان نصیب ہوتا ہے اس قتم کے مراقبہ کی قدر وہ نادان جو جس وم کے فکر میں مثل حیوان حیران ویر بیٹان ہے کیے جان سکتا ہے؟ نیز مراقبہ کی شرح میہ ہے کہ مراقبہ موت کے متعلق اور اس کے قریب ہے جو کوئی اسم الله ذات کے تصور سے مراقبہ کی توجہ میں آتا ہے اس يموت كے مرتبہ كے احوالات كل جاتے ہيں وہ جان كى كا معائنہ كرتا ہے وہ قبر میں منکرنگیر کے سوالات کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ روز قیامت کی حساب کاہ دیکھ لیتا ہے۔ وہ بل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے وہ بہشت میں داخل ہو کر حوروقصور کا تماشہ کرتا ہے اور انوار وبدار بروردگار سے مشرف ہو جاتا ہے حاصل (کلام) یہ ہے کہ حق الیقین کے اس مراقبہ سے وصال ہو جاتا ہے۔ "مُؤتُوا قَبُلَ أَنْ تَمُوعُوا" كا يه مراقبه مثل وجوديه سے قرب خدا معرفت کی نماز کو پہنچا دیتا ہے۔

ببيت

ولی سے اپنے دور کر پیشہ خطرات کو تاکہ تو حاصل کرے و حدت حق ذات کو

ا ترات کے پہنچانے کا وسیلہ اور رفیق ہے تن کی تحقیق کا مراقبہ ایک آگ ہے جو تا کی تحقیق کا مراقبہ ایک آگ ہے جو ا الجام میں میں میں میں میں میں میں میں کہ جو اور تا ہے جس طرح آگ دیک ایند من الحقیق ایند من الحقیق ایند من الحقیق ہے۔ الجام اور جی ہے۔

#### بهيد

گر کروں شرح میں ان اجوال کا ہر کی کوعبریت ہو (بے شک ہو)جارف فو

مرا قبد ایمان کا جوہر ہے۔ جو حضوری اور قرب سبحانی تک پہنچا دیتا ہے مراقبہ نظم یانفس قلب با قلب روح یا روح 'سر یا سر عیان یا عیان ذکر یا ذکر ایسا ذکر ایسا ذکر جو باوصال ہو کی رو سے کیا جاتا ہے۔ یہ نظم وصدیث کے مطالعہ کی طرف رخ کرنے اور نفس خبیث بدعت کو ترک کرنے کا راہ ہے تجھے کونسا راستہ پند ہے؟ جو کوئی حضوری فی اللہ میں غرق ہو کر نور آوج سے مشرف ہو جاتا ہے قرب اللہ ذات ہے اس کی روح کو اس قدر لازوال فرحت حاصل ہوتی ہے کہ جس پر دونوں جہان کی جان عربی قربان جیں۔ ہم خص عاش کو طلامت کرتا ہے لیکن عاشق معثوق کے سوا ہر شے سے بے نیا محض عاش کو طلامت کرتا ہے لیکن عاشق معثوق کے سوا ہر شے سے بے نیا ہوتا ہے اس کی نظر معثوق ہے اور وہ تمام مخلوق سے الگ ہوتا ہے اس کی خواست در مغز و نوست (وحدت المقصود) کہتے ہیں۔ ہمداواست در مغز و نوست (وحدت المقصود) کہتے ہیں۔

اگرکوئی جاہے کے علم دون اس کے جمل شی آ جائے ورد وفا نف جاری ہو جا کی خاکم رواز بن جا کیں۔ کلام اللہ اس کے دجود شک جا تھے جا کی جا تھے جا کی جا تھے ج

اس مطلب کیلئے جاہے کہ دوری کا عالی تھا تایان یا دشت جوا ہی جما حکہ باک ریب یا منی موجد ہو جائے مدانہ میارک جرمصلی ملی اللہ علیہ وہا کا نیت پورے یقین کے ساتھ کرے۔ روضہ مبارک کا نقشہ اور نمونہ بنائے حرم ک اور دیواری بنائے اور اس حرم کے اندر قبر (مبارک) بنائے اور قبر مبارک پرمحم ملی اللہ علیہ وسلم کا خوشخط نام تحریر کرے۔ محمد ابن عبدالله صلی الله علیہ وسلم قبر بناتے وقت اس آبیت کو قبر کے گروا گرد تحریر کرے اور پڑھے۔ بناتے وقت اس آبیت کو قبر کے گروا گرد تحریر کرے اور پڑھے۔ اِنَّ اللهُ وَمَلْدُكُة بُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُهَا الَّلِيْنَ اَمَنُوا صَلَوا عَلَيْهِ وَمَلَدُكُة بُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُهَا الَّلِيْنَ اَمَنُوا صَلَوا عَلَيْهِ وَمَلَدُكُة اِنْ مَلَدُ اَنْ عَلَى النَّبِي يَا أَيُهَا الَّلِيْنَ اَمَنُوا صَلَوا عَلَيْهِ وَمَلَدُ مُنْ مَنْ اَنْ اِنْ اللهُ وَمَلَدُ اَنْ مَلَدُ اَنْ مَلَدُ اَنْ مَلَدُ اَنْ مَلَدُ اَنْ مَلَدُ اَنْ مَلَدُ اِنْ اللهُ وَمَلَدُ اَنْ مَلَدُ اَنْ اللهُ وَمَلَدُ اَنْ مَلَدُ اَنْ اللهُ وَمَلَدُ اَنْ مَلَدُ اِنْ اللهُ وَمَلَدُ اَنْ مَلَدُ اَنْ مَلَدُ اِنْ اللهُ وَمَلَدُ اَنْ اللهُ اَنْ مَالِدُ اَنْ مَالِدُ اِنْ اللهُ وَمَلَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَلَدُ اَنْ اللهُ وَمَلَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَلَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَلَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جیجے ہیں اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایمان والوتم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی تعمن بار درود باک پڑھے بھر تین بار کیے اُخطَووُا لِلْمُسْخُواتِ یَا مَالِکَ اَلَّهُ وَوَا بِلَمُسُخُواتِ یَا مَالِکَ اَلَّهُ وَوَا بِلَمُسُخُواتِ یَا مَالِکَ اَلَّهُ وَوَا بِلَمُ مُعَلِي اللهِ عَمْد ابن عبد الله حاضر شو پھر الله عمد ابن عبد الله حاضر شو پھر سو پھر میں بار کے از برائے عند الله عمد ابن عبد الله حاصر شو پھر سو بھر میں بار کے از برائے عند الله عمد ابن عبد الله حاصر سو پھر میں بار کے از برائے عند الله عمد ابن عبد الله حاصر سو پھر میں بار کے از برائے عند الله عمد ابن عبد الله حاصر سو پھر میں بار کے از برائے عند الله عمد ابن عبد الله حاصر سو پھر میں۔

تین مرتبه کلمه طبیبه کی ضریات وال بر لگائے آلا اِللهٔ اِللهُ عَمَد اُللهُ وَاللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ و مجر درود اور لاحول بڑھے۔

بھر (کلہ طیب) کا ذکر خفی کرتے ہوئے ( قلب کی طرف متوجہ ہو کر) مراقبہ اختیار کرے۔ تا کہ خواب اور بیداری ایک ہوجائے۔

علی باطن معالف منعالف بظاهر قهو باطن - جو باطن ظاہر کے خالف ہو وہ باطن ہوتا ہے (بینی مراقبہ میں ظاہر و باطن ایک ہو جانا جا ہے) بعد ازال واضح طور پر اسحاب عقیم کے لفکر کے ساتھ محد رسول افلاصلی الله علیہ وسلم تشریف لاکر وجوب پڑھتے والے کو باتھ سے کا کر انتحات ہیں جس کے (بعد) صاحب وجوب پڑھتے والے کو باتھ سے کا کر انتحات ہیں جس کے (بعد) صاحب وجوب کی تمام میمات مل ہو جاتی ہیں۔ اس کو رفع پر ہند وجوب کہتے ہیں۔ (بہی ایشدہ کی تمام میمات مل ہو جاتی ہیں۔ اس کو رفع پر ہند وجوب کہتے ہیں۔ (بہی ایشدہ کی تمام میمات میں ہو جاتی ہیں۔ اس کو رفع پر ہند وجوب کہتے ہیں۔ (بہی ایشدہ کی تمام میمات کی جوب ہو جاتی ہیں۔ اس کو رفع پر ہند وجوب کی جی جی ۔

مرضر کا مل اس نقش و حد مبارک کے ذریعے عبس محرصطف طا تدعیہ دیم بخت ہے وہائے

مرضر کا مل اس نقش و حد مبارک کے ذریعے عبد وسلم اللہ اللہ عبد وسلم اللہ اللہ عبد وسلم اللہ اللہ عبد وسلم اللہ اللہ عبد وسلم اللہ عبد وسل

فقیر مرشد عارف باللهٔ واصل ولی اللهٔ پر فرض عین ہے حق مرشدی (اگر ہے) تو (حق) طالبی بھی ہے۔ اور بید دونوں جانب کا حق ہے۔ اول تو اہل دنیا كوتلقين ہى نہ كرے۔ (كيونكه طالب دنيا تلقين كا اہل نہيں) اور اگر صاحب توقیق اہل دنیا کوتلقین کرے تو ابراہیم ادہم رحمتہ اللہ علیہ کی طرح اے دنیا ہے باہر مینے کے اور دنیا مردار نایاک کی تجس نجاست سے یاک کردے۔ اسے پہلے بى روز مجلس محمدى صلى الله عليه وسلم كى حضورى بيس يبنيا كرحضور ياك صلى الله عليه وملم سے ہدایت ولایت عطا کروا دے۔ تا کہ طالب کے وجود میں تمی مطلب کو حاصل کرنے کا افسوس یائی نہ رہے۔ بیر مراتب کامل مرشد کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں اور سیقیض قصل خدا تعالیٰ کا ہے جس سے دونوں جہان (طالب) ك زيريا آجات بير-وه ندتو خدا موتاب اور ندى خدا سے يكدم جدا ربتا ہے ہمیشہ لقاء (الی) سے مشرف ہوتا ہے جو مرشد پہلے ہی روز طالب کو ان مراتب تک تبیں پہنچاتا وہ بے حیاء احمق ہے جوایئے آپ کو مرشد کہتا ہے قرب توحيد كے بيمراتب مثل وجود بيمرقوم سے حاصل ہوتے ہيں۔ معلوم رہے کہ بیافش ہرمقام کی محقیق کروا دیتا ہے۔ ایسے (محض) کی قال اس کے حال کے موافق ہو جاتی ہے اسے وہم و خیال کی بجائے وصال جمعیت نصیب ہو جاتی ہے اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے معرفت میں توفیق مختیق حاصل ہو۔ بیرحضوری کا مقام ہے جس میں نفس و قلب روح سب ساتھ



(اس نقش کے تصور سے نور تو حید) کے مہرے دریا میں غوطہ لگایا جاتا ہے جس سے نظر محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے (حضوری حق) سے مشرف ہو جاتے ہیں اس جگہ نہ آسان ہے نہ جیرت ہے نہ ہوا۔ بلکہ مطلق نور وحدا نیت خدا ہے جو کوئی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت سے اس میں غوطہ لگاتا ہے۔ وہ ونیاسے تارک فارغ ہو کرفقر کے مرتبہ تمامیت پر پہنچ جاتا ہے۔

قولہ تعالی۔ آلم نشرَ کے لک صَلْوک وَوضَعْنَا عَلَیک کی ایم نے تھا۔ آلم نشرَ کے لک صَلُوک وَوضَعْنَا عَلَیک کی ایم نے تہارے لئے شرح صدرتہیں کر دیا۔ اور تم پر سے وہ بوجو تہیں اٹھا لیا کے معداق فقیر کوسینہ کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔

قولہ تعالی۔ آلایمُلِکُونَ مِنْهُ خِطَابًا ( دنیا دار ) اس کے ساتھ بات کرنے کا اختیار ندر کھیں گے (جَبَر فقراء کو دنیا میں بی ) خطاب کی راہ حاصل ہو جاتی ہے۔ قولہ تعالی ۔ آئی جَاعِل فی الاَرْضِ خَلِیْفَة ( ب خیک ہم زمین میں اپنا خلیفہ ( آ دم ) کو بنانے والے ہیں۔ (اس فرمان کے مطابق) فقیر کوخلافت کی اضلعب عطاکی جاتی ہے۔

وہ فَقُرُوا اِلَى اللهِ اللهِ كَا طرف بِمَا كُنّے كو وہ اپنا رفيق بنا ليمًا ہے اور فَفِرِوا مِنَ اللهِ ٥ اور الله كى طرف سے النا (ونيا كى طرف بھا كنے كو) چھوڑ ديمًا ہے تجھے طالب خدا ہونا پند ہے يا طالب ہوا ہونا۔

شرح حاضرات اسم الله ذات

تصور کے شروع میں طالب الله کو جاہیے کہ (چند یوم کیلئے) اسم الله ذات تفكر (كى انكى سے) دل ير ( بكٹرت ) لكماكرے۔ تاكداسم الله كى تا ثير سے سینه کی صفائی حاصل ہو جائے اور خناس خرطوم ( پیمطان کی ذریت ) مرجائے۔ بعد ازاں این آتھوں کو بند کرکے (مراقبہ کی صورت دل کی طرف متوجہ ہو جائے) اور ویکھے کہ دل کے گرد ایک وسیع میدان ہے (تصور کی)نظر سے (اسينے وجود) كے ساتھ برواز كركے اس ميدان ميں داخل ہوجائے۔ (تصوركى نگاہ سے وہاں مجلس محری صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھے جہان محرمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل البیت محالبہ رضوان اللہ علیہ اور ادلیاء عظام موجود ہوں سے اور قرآن وحديبي درود وسلام كي مجلس قائم موكى مجلس محدى صلى الله عليه وسلم مي واخل موجائ اس وقت لاحول سجان المله اور درودشريف يرسط (اكرمجلس حقيق ہوگی تو قائم رہے کھاور اگر وہمی اور خیالی ہوگی تو تم ہو جائے گی) پھر اس مجلس سے تھم ہوگا اے صاحب تصور سے خاص مجلس محری صلی اللہ علیہ وسلم ہے شیطان کو به طانت می*ل که ووای مقام تک پینچ*۔

بعد ازل طالب حق و باطل میں باعیاں محتیق کر لیتا ہے اگر چہ بظاہر وہ خاص و عام لوگوں سے ہم کلام رہتا ہے (لیکن یاطن میں) وائی طور پر حضوری مجلس میں حاضر رہتا ہے اس کا وجود تور ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ہر مخن حضوری سے ہوتا ہے لیکن ظاہر اور باطن کو علم تھم البدل سے محتیق کر لینا جا ہے تھم البدل سے موتا ہے لیکن ظاہر اور باطن کو علم تھم البدل سے محتیق کر لینا جا ہے تھم البدل سے مراد ہے کہ مجلس محدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھم باطن میں (طائب کو) ہوتا ہے ناہر میں ویا ہے تا ہوں کہ طالب ایمی اللہ علیہ وسلم سے جو تھم باطن میں (طائب ایمی موتا۔ (تو معلوم ہوا) کہ طالب ایمی ا

(حضوری) مقامات کو مطے کر رہا ہے اس کی تمامیت کونہیں پہنچا۔ جب اس کا ظاہر باطن ایک ہو چاتا ہے تو اسے آئی تھیں بند کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔اس کے کیلئے دیدہ نادیدہ یکسال ہو جاتا ہے پھر اس کو مرشد کی (رہنمائی) کی ضرورت نہیں رہتی طالب کے نصیب کا تعلق خلوص (نیت) اور یقین (محکم) سے نہیں رہتی طالب کے نصیب کا تعلق خلوص (نیت) اور یقین (محکم) سے (مشروط) ہے۔ پہلے دل کا معائد اور اس کی تحقیق کرنا جا ہے۔ (بعد ازال حضوری مجلس کی طرف رجوع کرے)

دل کے اردگرد چار میدان ہیں پہلے ان کا مشاہدہ کرنا چاہیے میدان ازل کا مشاہدہ کرنا چاہیے میدان ازل کا مشاہدہ میدان ابد کامشاہدہ دنیا کے میدان طبقات عرش تاتحت الثری کا مشاہدہ میدان عقبی کا مشاہدہ۔

دل میں قلب ہے قلب کے اندزس ہے اورسر میں اسرار ہے۔ جس میں نور حضور (کے تصور) معرفت کے (تفکر) اور قرب اللہ (میں منتخرق ہوکر) دیدار (انوار) پروردگار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کامل مرشد طالب صادق کو پہلے ہی روز ول کے مشاہدہ کے مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے جب کہ ناقص مرشد روز و (شب) چلوں کی ریاضت میں ڈال کر (طالب کا راہ کھوٹا کر دیتا) ہے دل کے گرد بگرد وہ چاروں میدان جن کا تصور کیا جاتا ہے ان کا (نقش) یہ ہے جن کو کامل مرشد کھول کر دکھا دیتا ہے۔ نقش یہ ہے۔

كَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ ' رَّسُولُ اللَّهِ



فقرا کی ابتداء و انتها یہ ہے کہ اپنے جسم پرشریعت کا لباس پہن کر طریقت
کو اختیار کرے اور (مقام) حقیقت میں واقف احوال ہو جائے اور وریائے
معرفت کا غوطہ خور بن جائے دم بدم صاحب کرم وجود محرم مجلس محود فنا فی اللہ با
معبود ہو جائے دانا اور آگاہ ہو جا کہ ہر مقام کے راہ کی کیفیت کشف ہی سے
معلوم ہوتی ہے بعض کو کشف کی اس راہ میں قرب باللہ حاصل ہو جاتا ہے بعض
معلوم ہوتی ہے بعض کو کشف کی اس راہ میں قرب باللہ حاصل ہو جاتا ہے بعض
(کشف) کی اس راہ میں محراہ ہو جائے ہیں۔

اقل مرشد طالب کو ایک دم میں مشاہدہ معراج کروا دیتا ہے پیش کو ایک رات دن میں بعض کو ہفتہ بھر میں بعض کو ایک مہینہ میں بعض کو ایک سال میں بعض کو عرب بعر حیات و ممات میں قیامت تک وصال جمیت با جمال بخش دیتا ہے۔ نقر قدرت ربانی کا ایک سر ہے۔ کہ اس کی شرح دلوں میں ہوتی ہے۔ کتابوں کے دفاتر میں نہیں ساتی اس جگہ نظم ہے نہ دائش نہ مطالعہ ہے نہ مشل و شعور نہ اس جگہ و بال نہ ذکر نہ کور (بلکہ) نوز علی نور کی کیفیت ہے۔ جس شعور نہ اس جگہ و بات ہے اس مقام پر ابتداء اور انتہا ایک ہو جاتی ہے روح کو خرحت نصیب ہوتی ہے نفس صفات القلب عاصل کر کے مردہ ہو جاتا ہے اور ابدی حیات حاصل کر لیتا ہے اگر کسی وولت منذ اہل دنیا مثلاً باوشاہ یا امرا کو اسم ابدی حیات حاصل کر لیتا ہے اگر کسی وولت منذ اہل دنیا مثلاً باوشاہ یا امرا کو اسم اللہ کی تلقین کی جائے تو زندگی بحر کیلئے اسے ہوائے نفس اور لذت دنیا یاد نہیں اللہ کی تلقین کی جائے تو زندگی بحر کیلئے اسے ہوائے نفس اور لذت دنیا یاد نہیں اللہ کی تلقین کی جائے تو زندگی بحر کیلئے اسے بوائے نفس اور لذت دنیا یاد نہیں اللہ کی تلقین کی جائے تو زندگی بحر کیلئے اسے بوائے نفس اور لذت دنیا یاد نہیں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ حاصل ہوتے ہیں۔

ببيت

گر کروں میں شرح لذت حق لقاء کوئی بھی زندہ رہے نہ جال فدا عاشقوں کو ہو نصیب ہر دوام ان کی قوت معرفت فقرش تمام

ماصل (کلام) ہیر کہ واصلوں کو کلام پیغام (اسم الله کی برکت سے موتا) ہے۔

بريث

عاشقوں کو چاہیے رہے رہندوں کی صفت طے کرکے حجیوڑ دے ہر مقام معرفت با دممال و با جمال و لازوال غافل خدا سے ہوتا نہیں ہر کوئی حال

عاشقوں کے دو اوصاف ہیں کہ وہ معثوق (حقیق) پر نگاہ رکھتا ہے اور محلوق کی علامات (خط و خال حسن و جمال عشق مجازی) کی طرف نظر بحر کرنہیں دیجتا۔

بيت

دم برم دید اس کو بر مدام روح و قلب نور بو مطلب تمام وه جو بحلی که بر اسکو خدا بی که درمیان کوئی نه چون و چرال رہے اس جگه جند نه کوئی جمم و تن تفرید و توخید پر بو فقرش ختم اس جگه جند نه کوئی جمم و تن

جو کوئی اس مقام پر پہنٹی جاتا ہے وہ شریعت میں قدم رکھتا ہے۔ (خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرتا) طریقت پر نظر رکھتا ہے۔ (رسول باک صلی الله عليه وسلم كاطريقة اختيار كرتا) ہے۔ حقيقت ميں با جمعيت ہو جاتا ہے۔
(اسے نفس قلب روح مراور نوركی جمعيت نصيب ہو جاتی) ہے اور معرفت ميں وہ قرب (خدا) سے مشرف ہو جاتا ہے وہ فقر محمدی صلی الله عليه وسلم كا محرم اور (خادم) سے مخدوم بن جاتا ہے خلاف شرع (فقر كا مدى) معرفت سے محروم ديات ہو اتا ہے جو شريعت ميں ہوشيار ہے وہ وہ الله اور ديوان اور (حصول) حق سے بيكانه رہتا ہے جو شريعت ميں ہوشيار ہے وہ كا مان صاحب نظر شہسوار ہوتا ہے قوله تعالی ۔ قُلُ إِنْ كُنتُم تُحبُونَ الله فَاتِبعُونِي عارف صاحب نظر شہسوار ہوتا ہے قوله تعالی ۔ قُلُ إِنْ كُنتُم تُحبُونَ الله فَاتِبعُونِي الله عليه وسلم) اگرتم الله تعالی كی محبت كے الله عليه وسلم) اگرتم الله تعالی كی محبت كے دوئوی دار) ہوتو ميری اتباع كرو الله تعالی تم كو اپنا محبوب بنا لے كا ليس معلوم دوئا ہوتا ہے اور موالہ نقالی كا عاشق ہوتا ہے اور موالہ نقالی كا عاشق ہوتا ہے اور محمد علی صلی الله علیہ وسلم كا معشوق اور الله تعالی كا عاشق ہوتا ہے۔

برنث

عشق عاشق معثوق جب ایک ہوئے صل کی مخبائش نہیں ہجر کا اب کیا کام

یے ن فی اللہ فن فی محرصلی اللہ علیہ وسلم اور فنا فی الشخ کے مراتب ہیں۔
جوکوئی ان (نینوں مراتب) کو باتو فیق طے کر کے تخفیق کر لیتا ہے تو اس کے
وجود میں زندیق نفس مردہ ہو جاتا ہے اوراس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے (اور
یہی) قلبی تقدیق ہے (اِقْرَار پالِلسَانِ وَ مَصْلِیْق پِالْقَلَب) اور روح کوحق کی
رفافت حاصل ہو کر فرحت نصیب ہو جاتی ہے جان فدا کرنے والے عاشوں کے یہی مراتب ہیں۔

بيت

' إلا شَخَافُونَ لَوْمَةَ لَأَيْمُ''

عاشق خوف نہیں کھاتے دائم

جس طالب کو پیرو مرشد کے باس جا کر بھی بزرگون کی تلقین پر یقین ندآئے اور تفس امارہ اس کے وجود میں رقیب بن کرا (اس کی متنی پر کمر بستہ رہے) تو سب لوگ اس کو (راہ خدا سے محروم) بے نصیب کہنے لگیں۔ دوست تو اس کے کھر میں ہے مگر وہ اندھا اس کو دیکھنے سے قاصر رہے۔ ایسے تخص کا کیا علاج ہے؟ كامل مرشد اليے مردود الطريقت مرمد الحقيقت اورمعرفت ہے بے خبر طالب کواخلاص کی توجہ۔ خاص تصور اور یقین تصدیق بہا اعتبار محقیق ہے اس کے جنهٔ اورصورت کواهم اللهٔ ذات کی طے تصرف میں پلیبیٹ کرشعلہ انوار کی بخل میں منتغرق کرکے دیدار بروردگار سے مشرف کر دیتا ہے جس کے بعد طالب کو اعتبار و (یقین) حاصل ہو جاتا ہے ایسا مرشد طالب کو دنیا کے بے شارخزانے مجمی بخش دیتا ہے بہی وہ کامل مرشد ہے جو طالب سیلئے وسیلہ پیشوا اور قرب آلہ کا محواہ ہوتا ہے جس سے طالب ناظر اور مجلس محدی صلی اِللہ علیہ وسلم ہیں ا حاضر صاحب ومن مروثن ممير نفس اماره پر امير فقير بن جاتا ہے۔ مرشد ايا بی ہونا جاہیے جو کمراؤ مردود اور مرتد طالب کو جمعیت بخش کر حق ( کا مشاہدہ) کروا دے۔

ببيت

باحو بها صفت مرشد مجمی دنیا میں کم طالب شبیاز عارف جال فدا مجمی بیل کم مرشد (طالب) کی آ زمائش کرکے اس کی جان کو جاودانی جمعیت بخش دیتا ہے وہ کیما مرشد ہے جو خود پریشان ہے۔ اور اس کے طالب شیطان کے وسوسول میں کھنے ہوئے ہیں جس کسی کو (کامل مرشد) تلقین کرتا ہے وہ کاملوں میں داخل ہوتا ہے اور کامل (جودو کرم) کی کان اور خزانہ ہوتے ہیں دنیا میں ان کا ذکر (ہمیشہ) یاتی رہتا ہے۔

ذکر کی بنیاد اور فقر اسم اللہ ذات کی مثق وجودیہ ہے جو وجود کے ساتوں مردہ اعضاء کو زندہ کر دیتی ہے۔ ساتوں مردہ اعضاء کو زندہ کر دیتی ہے۔ ذاکر کیلئے ذکر کے دو گواہ ہیں

(پہلا گواہ سے کہ) خفیہ ذاکر ہم جلیس با خدا ہوتا ہے۔ آنا جَلِیُس' مَعَ مَنْ ذَکُرُنِی مِیں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں جومیرا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کا دوسرا گواہ سے ہے کہ ذاکر ہمیشہ حضوری مجلس میں ہم صحبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔

یہ حضوری بعض کو ظاہری وجود سے بعض کو جند تقش مطہدیہ سے بعض کو قلب
سلیم کے جند سے بعض کو صراط متنقیم روحی جند سے بعض کو سر بحق تسلیم کے جند
سے بعض کو جند نور کریم سے حاصل ہوتی ہے بعض اس کو جانتے ہیں بعض نہیں
جانتے لیکن (فقیر) ان میں سے کسی نہ کسی جند سے ذکر کے ساتھ مجلس محمدی صلی
الله علیہ وسلم میں داخل ہو کر حضوری ہوتے ہیں اگر چہ بظاہر وہ لوگوں سے بات
چیت کرتے نظر آتے ہیں۔

### ابيات

ذکر اک فریاد ہے دائم خروش ذکر کو بھی چیوڑ خون جگر نوش ذکر وہ نہیں عاصل جس سے ہوگلز ذکر سے عاصل حضوری ول پر نظر ذکر وہ نہیں جس سے نکلے آواز ذکر خفیہ قرب وحدت عین راز جس کا دعویٰ کہ ہوں ذاکر خدا دعویٰ کا اثبات ہے دیکھے لقاء

جس کی نے باطن میں حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دست بیعت کرکے ہدایت تلقین ارشاد حاصل کیا ہو اسے صحابہ کبار رضوان الله علیہ سے مصافحہ نصیب ہواور پنجتن پاک ہے بخش وعطا اسے حاصل ہو پھی ہو وہی مرشد اس لائق ہے کہ اس سے ارشاد حاصل کیا جائے جو کوئی ایسے مرشد سے تلقین حاصل کرتا ہے دنیا و آخرت میں اسے لازوال زندہ قلب حاصل ہو کروہ غالب حاصل کرتا ہے دنیا و آخرت میں اسے لازوال زندہ قلب حاصل ہو کروہ غالب الاولیاء بن جائے گا ایسا طالب خدا (دائی زندگی حاصل کرلے گا) وہ بھی بھی نہ مرسد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بے حضوری احمق تبلی کے بمل کیے مرشد ہو سکتے ہیں؟

#### بہیت

جالل مرشد ہوتا ہے شیطان صفت مرشد ہے عالم طریقت معرفت

بندے اور فدا تعالی کے ورمیان سد سکندری جیسا تجاب نیس ہے اور بہت
زیادہ فاصلے بھی نہیں ہیں۔ ( کہ دیوار کوتو ڈا نہ جا سکے اور فاصلہ طے کرنا مشکل
ہو) عبداور رب کے درمیان بیاز کے جیکے جیسا (نظر نہ آنے والا) پروہ ہے۔
جے صاحب راز مرشد نظری توجہ سے پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ (بلمیا شوہ داکی پاونا
ایرمروں پڑنا اورمر لاؤنا) اس کے بعد طالب عیان طور پر مشاہدہ کرنے گئا
ہے۔ (مرشد) اسے لاحوت لا مکان میں کانچا دیتا ہے جس سے وہ عالم باللہ عارف ولی الله صاحب نظارہ ہو جاتا ہے اسے آکھیں بند کرنے اور مراقبہ کی

حاجت باتی نہیں رہتی۔اسے استخارہ کیلئے نماز نوافل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔

(آج تک) کوئی جابل خدا رسیدہ نہیں ہوا اور کسی عالم نے اپنی ظاہری آ تکھوں اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ ہال مگر خواب میں یا مراقبہ میں غرق ہو کر یا با عیان آگاہی سے عارفوں کے مدنظر دونوں جہان رہتے ہیں۔

## ابيات

کور چیٹم کیسے دیکھے بے شعور یہ مراتب حاصل کر از کہ کن جو کہے میں نے دیکھا وہ مرد خام اندھا کیسے دیکھے گا خود بے حضور اندھا کیسے دیکھے گا خود بے حضور بے مثل وہ دید ہے رویت خدا دیکھنے والا ہو جائے عارف عیان

شہرگ سے نزدیک کو کہتے ہیں دور محن و اقرب راز قرآن یاد کن پانے والا ہو گیا لب بستہ دوام و کیفنے والی آ کھے ہے بس چھم نور دیکھنے والی آ کھے ہے بس چھم نور خود دیکھنے والا کھے دے گا دکھا ہے مثل کا کیسے کہوں کوئی نشان سے مثل کا کیسے کہوں کوئی نشان

اے عالم تو کتابوں کے مطالعہ پر ناز کرتا ہے حالا تکہ یہ تجاب ہے صاحب
طالع فقیرعلم مطالعہ کے بغیر جس کسی کو توازتا ہے۔ حضوری سے مشرف کر دیتا
ہے۔ جھے ان لوگوں پر تنجب آتا ہے جو مراتب نشیلت حاصل کرنے کے بعد
معرفت کی طلب نہیں کرتے اس راہ کی بنیادعلم ہے اور اس راہ کی اصل حلم اور
عکمت ہے یہ راہ جان (فدا) کرنے کی ہے عارفوں کا حق کو حاصل کرنا اس کا
نشان ہے۔ عالم ربانی کے سامنے زبانی عالم کی کیا قدرت ہے کہ وم مادے؟
شوق ایک آگ ہے یا لادوا درد ہے۔ کمر عاشقوں کی صحبت و (شفا) دیدار سے
مشرف ہونے میں ہے۔ اس کو دائی زعرگی کہتے ہیں ہے بندگی مروہ دلی ا

ادل كفرشرك كے خطرات سے تباہ ہو جاتا ہے۔

فقیر کیلئے دعوت ایک بہا در سپہ سالار کی طرح ایک ہتھیار ہے دعوت پڑھتے وقت جوحضوری میں ہشیار ہے اسے گردا گرد حصار کرنے کی کیا حاجت ہے۔ جو کوئی اس قتم کی دعوت پڑھتا ہے وہ مجھی رجعت خوردہ نہیں ہوتا۔ ایسا طالب اور شاگرد مجھی دیوانہ نہیں ہوتا۔

بريت

کاملوں کی دعوت ہو دم سے تمام روز مرہ تا قیامت ہر دوام

اس کو فَاذُکُرُونِی اَذْکُوکُم کم میرا ذکرکرو میں تنہیں یادکروں کا بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اعلام و پیغام اللہ تعالی اور نی اللہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وسعی القلب وحی الووح اور وی السر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جس میں فرشتہ موکل جنات اور روحانیوں کی کوئی مخجائش نہیں ہوتی۔ اس میں ایک دم کے سیاتھ ہزار یکہ بے عمار آ ورو برو (سوال جواب) ہوتا ہے۔ اس کوغیب دائی کہتے سیاتھ ہزار یککہ بے عمار آ ورو برو (سوال جواب) ہوتا ہے۔ اس کوغیب دائی کہتے ہیں جو کوئی الی یا توں کا اظہار کر کے علوق خدا کو است اور باتلا کرنے اینا مطبح این جو کوئی الی یا توں کرتا ہے۔ تو

(وہ جان کے) کہ (اس کا بیان) جنونیت نفسانی و شیطانی سے کشف کا کمینداور مروہ مرتبہ ہے اہل بہشت مرد خدا وہی ہے جو کشف ربانی سے غیب دانی با عیان کھول کر دکھا بھی وے اور جس مشکل کیلئے کہہ وے وہ کام پورا بھی ہو جائے اس متم کا (کشف) نہ تو غیب (کا بیان) ہے اور نہ بی عیب ہے۔ بلاشبہ عارف ہے تھاب ہوتا ہے اس کی ہر بات حضوری سے ہوتی ہے اس کی توجہ نور ( کی توت ) سے ہوتی ہے۔ اس کا وجود مغفور اس کا قلب بیت المعمور اور وہ صاحب شوق مسرور ہوتا ہے فنا فی اللہ ذات کے مرتبہ میں اس کے باطن کو ا ثبات حاصل ہوتا ہے اس فتم کی برکت محمد رسول اللهٔ سرور کا نئات صلی الله علیہ وسلم (کے فیضان سے) حاصل ہوتی ہے ایسے مراتب کومعراج کہتے ہیں اور بیہ معراج کا بی حصہ ہیں اور معراج قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جو کوئی قرآن سے باہر کی بات کرتا ہے اس کا عروج شیطانی ہوتا ہے بیمعراج دائمی تہیں ہے بلکہ بعض کو مراتب با مراتب مقام با مقام (عروج ہوتا) ہے۔ بعض کو منبح شام اور بعض کو مرشد کامل کی توجہ ہے سلامتی استفامت غرق فی اللہ کا معراج ہوتا ہے۔ جس سے وہ قیامت کے روز تک باوصال ہو جائے ہیں۔ فقیر کیلئے اس سے برور کر اور کوئی بری بات نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نیک و بذاور شوروشر کی باتیں کرتا رہے۔اس طرح وہ بدخصلت مردہ ول ہو جاتا ہے الی قبل و قال سے شوق سرد ہوجاتا ہے (دنیا) کاغم (دل) کی سیابی اور خطرات حجایات بن کر معرفت الله قرب حضوری وصال کی راه روک دینے ہیں بھی وجہ ہے کہ کامل فقیر خلوت اختیار کرتے اور لوگوں سے دور ہما سے یں اور تن تنہا جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور بمیشہ سیر سنر میں رہیتے ہیں لوگوں کا عصر برداشت کرتے ہیں مگر شہروں میں نہیں آتے اور ان میں سے اگر کوئی شہروں میں رہتا ہے تو دیواندین جاتا ہے بظاہر مجدوب بباطن محبوب ہوتے ہیں (انہوں نے لوگوں سے کیا لینا ہے) ان کی بہارتو بار کے ساتھ ہوتی ہے ان کی جمعیت دیدار میں ہے اور (یار) کے دیدار بغیران کیلئے بہشت کی (بہار) بھی بمنزلہ خار ہوتی ہے۔

# ول كيا ہے؟

جان لمینا جاہیے کہ جو طالب اللہ مرتبہ دل حاصل تہیں کرتا وہ ریاضت اور جلہ کشی سے واصل (ہاللہ) نہیں ہوسکتا۔ وہ مردہ دل بے حاصل ہی رہتا ہے جس موشت کے عمرے کو تو دل مجھے ہوئے ہے یہ (دل) نہیں یہ تو (جسم کو) خون (پہنچانے کا آلہ) جان کیلئے خطرات کا (کھر) اور پوست (محض) ہے۔ دل تو محبت معرفت معراج کے مشاہدہ کا نور ہے جس سے صاحب دل ہمیشہ ویدار حضور می منتغرق اور مشرف رہتا ہے اس ول کی صورت کیسی ہے؟ دل کو حاصل كرناتمس علم عقل والنش تميز سن بوسكتا هيه؟ سن لوا كه جس طالب كوول اور جان عزیز ہے اس کیلئے علم کا نقطہ یا حرف یا لفظ یا صفحہ لوح محفوظ سے (لوح) دل پر مرقوم ہو جاتا ہے جس کا وہ نظر سے مطالعہ کرتا ہے اس طرح غیبی لاری جملہ علوم اس کے پیش نظر رہتے ہیں جو کوئی دل سے علم پڑھتا ہے وہ قیامت بنک کیلئے مست رہتا ہے دل کاعلم سینہ میں ہے جو کوئی دل سے علم نہیں پر متا وہ جال بے تقدیق نابینا ہے۔ (اس کا دل) منافقت حسد اور کینہ سے (4) موتا ہے۔ ول لطف الله كا ايك لطيفہ ہے۔ جو فنا في الله كى طرف النفات ا كرنے سے نور ذات میں لیٹ كر تجله انوار (كي صورت) ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس سے صاحب ول (بمیشہ) افتیاق مشاہدہ کی بیاس میں مشرف دیدار ایم وردگار کی طرف متوجه ربتا ہے۔ یفین و اعتبار ہے کہ زندہ دل عمیاں طور پر المارة كرتا ربنا ہے۔

#### بيت

دل مثل براق مانند دلدل معران پر لے جاتا ہے جس کو حاصل ہوا دل وہ صاحب نظر ہو جاتا ہے

ولل ایک وسیع ملک ہے ہر ملک تو دل میں ساجاتا ہے لیکن دل اپن عظمت کے یا عشر کسی ملک (ولایت) میں نہیں ساتا۔ قادری طالب مرید کادل جب جس (حوال ) سے جنبش میں آتا ہے تو اسے حضوری مشاہدہ جمال ہوتا ہے۔ دوسرے طریقہ کا طالب مرید جب (جس دم) سے دم بستہ کرکے (ذکر کرتا) ہے تو وہ خام خیالی میں مبتلا ہوتا ہے جس سے اس کا (دل) خطرات سے پر ہو جاتا ہے دوسرے طریقے چراغ کی مائنہ ہیں اور قادری طریقہ آفاب کی مثل جاتا ہے دوسرے طریقے چراغ کی مائنہ ہیں اور قادری طریقہ آفاب کی مثل ہے۔ چراغ کو کیا قدرت ہے کہ آفاب کی مثل ہے۔ چراغ کو کیا قدرت ہے کہ آفاب کے سامنے دم مارے (اگر وہ جرائ مجی رہے گا۔ دے گا تو اس کی روشن کم ہو جائے گی۔

### ابيات

دل کی جیش کر دے تھے کو با خدا
دل کی جیش ایمان تیفظے یا حیاء
دل کی جیش سے بی ہے شرف لقاء
دل کی جیش سے ملے مجلس محرمصطفی مدل کی جیش سے ملے مجلس محرمصطفی مدل کی جیش ہے رفاقت رابنما دل کی جیش ہے دیار اللہ کر دل کی جیموں سے دیدار اللہ کر دائروں کو دائم ہے مجلس اعماء

دل کی جنبش عرش کو دے گی ہلا
دل کی جنبش سے نفس ہو گا فناء
دل کی جنبش سے ہو دیدار خدا
دل کی جنبش نور رصت یا صناء
دل کی جنبش نور رصت یا صناء
دل کی جنبش یاز رکھے از ہوا
دل کو ہلانا جنبش نیس پھے عمل کر
دل کو ہلانا جنبش نیس پھے عمل کر
دکر(دل) توفیق نے توحید اور خدا

حضرت شاہ کی الدین قدس سرہ العزیز نے فرمایا فَکھی ھنبہ عَلَی دَقَبَةِ کُلِّ وَلِیّ الله الله الله کی گردن پر ہے۔حضرت پیر دشگیر کا طریقہ فنا فی الله ذات کا خاص طریقہ ہے جس کی ابتداء نجات اور انتہاء (دائی) حیات کا ذریعہ ہے حضرت پیر دشگیر کے طالب مرید اولیاء الله کی متبرک کرامات مجزات (نبوی صلی الله علیہ وسلم) سے متصل اور ابد الا اباد تک لازوال ہیں۔ کیونکہ بیمعرفت حق کے وصال سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ کرامات کے جو حالات ہمیں دکھاتے میں وہ مجزات محمدی صلی الله علیہ وسلم کا ہی حصہ ہیں کیونکہ ان کا یہ تصرف سی جو تا ہے۔

(مجزات محمدی صلی الله علیہ وسلم کا ہی حصہ ہیں کیونکہ ان کا یہ تصرف سی جو تا ہے۔

(مجزات) محمدی صلی الله علیہ وسلم سے جو تا ہے۔

# ابيات

جو بھی خود سے کہنا ہے وہ سر ہوا یہ حقیقت جان کی از مصطفیٰ ا قادری کے سے مراتب سے نشان با عیان و لا مکان و جاں فشاں

جان او اکہ جو قادری عقد باشعور عارف ہے۔ وہ اس کتاب کے مطالعہ اور (عمل) سے بے شک حضوری ہوجاتا ہے اگر ایسے طالب مرید قادری کوموکلات فرشتے ظلمات میں چشمہ آب حیات پر لے جائیں اور وہ (آب حیات) پی لے تو وہ علوقات کی (نظروں) سے مم ہوجاتا ہے اور ہمیشہ خضرت خضر علیہ السلام کی طرح سیر سنر میں رہتا ہے فقیر عالم عارف ولی اللہ کیلئے معرفت فقراق جود میں چارفس کے منصب ہیں جس سے چار طرح کے تصرف کی توفیق مامل ہوتی ہیں۔

اول منصب علم دعوت کا ہے جس سے وہ بندھے ہوئے کاموں کی مشکل کھنا آل کر سکے ان کو کھول گیٹا ہے۔ دوم منصب بید که فقیر کو ذکر دوام فکر مدام سے مجلس محمدی صلی الله علیه وسلم سے بمیشه آورد برد بیغام کی آ مدورفت ہوتی ہے۔

سوم منصب میر کہ وہ باطن میں معرفت سے مشاہدہ کرتا ہے بمد رحمت اللہ منظور اور مع اللہ الہام سے اس کا ہرسخن ذکر فدکور سے ہوتا ہے بھی وہ غرق فنا فی اللہ مست ہوتا ہے کہ اس کی مستی ہوشیاری اس کی خواب بیداری ہوتی ہے اور وہ اللہ مست ہوتا ہے کہ اس کی مستی ہوشیاری اس کی خواب بیداری ہوتی ہے اور وہ اس بیداری میں انوار کا تماشہ کرتا ہے جس سے اسے (دوعمل حاصل ہو جاتے ہیں)

اوّل عمل الله تعالیٰ کے امر کی تعظیم۔ دوسراعمل الله تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرنا۔

چہارم منصب تلقین و ارشاد کی کموٹی کا ہے جس سے (پہپان) کر طالب صادق کی تو وہ تھہانی کرتا ہے کیونکہ وہ حق کا طالب ہے اور وہ جھوٹے طالب کو چھوٹر دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ علی مناصب سے بے شارتھرف حاصل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جمیت حاصل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جمیت حاصل ہو جاتی ہے میا تقارہ کا مرتبہ ہے۔ عاشق صاحب نظارہ کا مرتبہ ہے۔

### قطعه

طالبا کر سرطلب کریں سر انکو دے گرصادق ہے تو دم نہ مارجان وے طالبا کے سر موکر خدا کی جانب آ خوش سے کر دیدار الله کا لقاء طالبا بے سر موکر خدا کی جانب آ خوش سے کر دیدار الله کا لقاء

خود پند طالع مرشد کے سامنے سالہا سال گزار کر بھی ہے ادبی کی وجہ سے

معرفت وصال سے محروم رہتا ہے اس کی زبان پر خدمت کی مدت کے شار کی بات ہوئی ہے ایسا کالا گو ہوتا ہے۔ اس کی زبان پر خدمت کی مدت کے شار کی بات ہوئی ہے ایسا برقسمت طالب ملک الموت کی طرح مرشد کی جان کالا گو ہوتا ہے وہ نفس کی قید میں اسیر ہوتا ہے وہ پیر کے سامنے ہمیشہ ہر بات میں شکایت کرتا (گلہ گو ہوتا) ہے۔

#### بيت

طالبا گر صادق ہے پھرمجھ سے چاہ اللہ اللہ اللہ اللہ

کامل مرشد معرفت الله حضوری علم کے منصب سینہ بسینہ ونظر بانظر وقلب با قلب و روح با روح و سر باسر توجہ سے ہی عطا کر دیتا ہے اس فتم کی توجہ سے تکفین بالیقین حاصل ہو جاتی ہے طالب روشن ضمیر لا بختاج برکونین امیر ہو جاتا ہے ایسے فٹافی الله فقیر کا ایک مرتبہ إذَ تُنمُ الْفَقُر فَهُوَ اللهُ ہو جاتا ہے۔

# شرح انتقال

طریقت میں ایک مرتبہ انتقال کا ہے جوسکر کے حال احوال رکھتا ہے نیز اے مُونُونُوا قَبُلُ اَنْ تَمُونُونُوا بھی کہتے ہیں۔ جوبطور نعم البدل روز الست کے فیض فضل کو حاصل کرنے کا (وسلبہ) ہے بعض طالب انتقال کے مرتبہ سے معرفت وصال کو پہنچ جاتے ہیں بعض طالب مرتبہ انتقال سے کفرشرک میں (مبتلا) ہوکر مردود زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہ وہ الزکوں اور نوعمر بچوں میں عکس معکوں کو دیدار خیال کرتے ہیں وہ حورقصور بہشت بہار کے انوار کی مثالیس بیان کرتے ہیں یہ حورقصور بہشت بہار کے انوار کی مثالیس بیان کرتے ہیں یہ سب دیدار پروردگار نہیں ہے۔ بچنے جو پھے بھی دیکھنا ہے تصور اسم الله

ذات سے باتو فیل ہو کر بے مثال دیدار کی تحقیق کر لے۔ معرفت میں قرب حضور اللہ سے دیدار پروردگار نصیب ہو جاتا ہے اور بھی (دیدار) کا خاص طریقہ ہے گر تجھے (شاید) اس پریفین و اعتبار نہیں ہے اگر اس قتم کے طالب مرید کو مرشد تمام قرآن مجید کی تغییر سنا دے۔ اعادیث بیان کردے مشائخ کے اقوال فرما دے تو بھی وہ بے یفین ہی رہتا ہے بے دین کو اعتبار و اعتقاد نہیں آتا۔ ایسے (بے یفین) کا کیا علاج ہے؟ پیر مرشد ایسے طالب مرید کو باطنی تو فیق سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا بید کہ مجلس شاہ می الدین ولی اللہ کی تو فیق سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا بید کہ مجلس شاہ می الدین ولی اللہ کی الدین پیر دیگیر سے تلقین یا تا شیر کروائے تا کہ طالب مردود کے مرتبہ سے گزر کر اللہ ین پیر دیگیر سے تلقین یا تا شیر کروائے تا کہ طالب مردود کے مرتبہ سے گزر کر اللہ ین پیر دیگیر سے تلقین یا تا شیر کروائے تا کہ طالب مردود کے مرتبہ سے گزر کر اللہ یا موجود کے مرتبہ کو حاصل کر لے پیر مرشد ایسا ہی با تو فیق ہونا چا ہے جو اللہ مقصود تک پہنچا دے جب کہ ناقص مرشد کی کام نہیں آتا۔

دیدار لاهوت لا مکان میں ہوتا ہے وہاں نہ سرود ہے نہ آواز نہ وہاں پر صوم نہ ہے نہ معلوات ۔ نہ جج کعبہ ہے نہ زکوۃ جس میں عین بعین نور اہلہ ذات لازوال کا (دیدار) کیا جاتا ہے بید حضوری معرفت فناء (فی اہلہ) لقاء اہلہ وصال لا یزال کا مرتبہ ہے۔

برينك

جو بھی طالب حق لقاء دیکھے لقاء جو بھی منکر حق لقاء کفر از ہوا

س لو! کہ مردول کی راہ تو فیل البی سے سطے ہوتی ہے اے طالب دیدار اینا سردے کرسر اسرار کو صاصل کر سیلے۔

## ابيات

گر تو چاہے دیکھنا رویت لقاء گر دن سے سرکرکے جدا دیکھولقاء کے زبان ہم بخن ہواور دیکھے باعیان مرتبہ لاھوت ہے یہ لامکان سرکٹا بے سر ہو جا اور طالبا آ بعد ازاں دید خدا تجھ پر روا

نیز شرح انقال: بعض طالب طریقت میں شیطان مردار کی بخلی د کھے کر اسے دیدار معرفت سجھنے لکتے ہیں دیدار کا وسیلہ تو موت ہے۔ (اس کے بغیر زبانی ذکر فکر سے شیطانی ناری تجلیات ہونے گئی ہیں) یہ کہ اس بل صراط سے موت کا فاسیلہ اختیار کر کے سلامتی سے گزر جائے اور دوست سے دوست مل جائے نی

بعض انقال اسے کہتے ہیں کہ جوشخص مرجاتا ہے وہ موت کے بعد کسی دوسرے وجود میں بطور قائم مقام پیدا ہوجاتا ہے اور وہی روح کسی دوسرے جشہ میں داخل ہو کر مردہ شخص کی جگہ لے لیتی ہے اس طریقہ کے لوگ اہل زناء کفار اور مشرک جہنمی خوار ہوتے ہیں (جیسا کہ ہندوقوم اوا گون پریفین رکھتی) ہے اور مشرک جہنمی خوار ہوتے ہیں (جیسا کہ ہندوقوم اوا گون پریفین رکھتی) ہے ایسے بدند ہب لوگوں کی رسم رسوم سے ہزار بار استغفار کرنا جا ہے۔

عمر انقال کی اصل (بنیاد) واصل (بالله) ہونے پر ہے۔ اولیاء الله فقیر (معنوی) موت انقال کی اصل (بنیاد) واصل (بالله) ہونے پر ہے۔ اولیاء الله فقیر (معنوی) موت انقال کے بعد (روحانی) ترتی اور سیر کرتے ہیں ان کا مرتبہ عروج یذیر ہو کر بلندتر ہو جاتا ہے۔

بعض کو انتقال (معنوی) موت سے بعض کا انتقال مراقبہ میں بعض کا انتقال با عیان بعض کا انتقال خواب میں اور بعض کو انتقال کا (مرتبہ) استخراق میں حاصل ہوتا ہے اولیاء اللہ ایک وم میں ہزار ہا احوال سے آگاہ ہوتے ہیں وہ بھی کلا إلّه کے مرتبہ میں بھی الا الله کے مرتبہ ہیں۔ بھی محمد رسول الله (کی حضوری) کے مرتبہ میں اور بھی نور حضور کے مرتبہ میں ہوتے ہیں مرنے کے بعد جد کا قبر میں جانا ایک الگ انتقال ہے زعدگی میں (باطن میں واخل ہونے) کیلئے انتقال دور اسے تصور ذاتی سے حصول قرب کیلئے انتقال اور طری کا ہونے کا کوئی ورد و سرکا (ایک دوسرے میں منتقل ہونا) دوسری فتم کا انتقال ہو۔ انتقال ہو۔ انتقال ہو۔ انتقال ہو۔ انتقال ہے۔

## ابيات

کیسے جانیں ان مراتب کو جہال نور بر وہ پہنچ میا جو ہے نور لازوال ایسے ذکر سے روز اول ہو جاؤ کے اولیاء ایک ہی انقال سے نکل آئیں سو انتقال انتقال سے جو گزرا جھوٹی آئی قبل و قال فرکر حق باحق کرو کیونکہ حق ہے حق نماء

طالبان صادق کا بی قط ہے ورنہ (باحو) کی طرف سے تو ہر طالب اللہ کیلئے عام اعلان ہے اور طالب اللہ کیلئے عام اعلان ہے اور طالب حق کو خدا اور رسول خدا کی فتم بھی ہے کہ اس کا جو بھی مطلب ہے وہ مجھ سے طلب کرے اور مجھے بھی فتم ہے کہ اس کو (ضرور) اس کے مطلب تک پہنچا دوں کا کیونکہ مجھے قادری طریقہ میں ہرفتم کی توفیق اور قدرت حاصل ہے۔

## ابيات

طالب حق کوئی نہ دیکھا در جہان طالب آخر بن سمیا وشمن جان پہلے تو طالب ہوتے ہیں مثل غلام بعد ازاں وشمن ہو جائیں شیاطین تمام

قولہ تعالی۔ یَآ بَنی آدَمَ اَنُ لَا تَعُبُدُوا الشَّیطَانَ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوْ مُبِیْنُ ٥ (سِین)
اے آدم کی اولادتم شیطان کی عبادت مت کرو بے شک وہ تہارا کھلا دشمن ہے
اس قتم کے طالب بحثے کی (مثل) ہوتے ہیں۔
ال حضور قادری طالبوں کیلئے حضوری راہ کھول کرعین حضوری مشاہدہ کروا

ریا ہے۔

## ابيات

ہر طعام اسکے شکم میں ہو جائے نور باطن کی آئے کھول کر دیدار کر ہو گاہ ہو گواہی ہے دوا چیٹم و نگاہ کور مادر زاد کیسے دیکھے خدا جان سے وہ مردہ ہو کر محو راز

دیکھنے والا ہوا دائم حضور ویداری راہ دوسری ہے اے گراہ چیشم کی بینائی آئھوں کی گواہ اندھے کو سو بار گردکھلائیں لقاء دیکھنے والے کی آئی نہیں آواز

الحدیث: مَنُ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدُ کُلٌ لِسَانِهِ ، جس نے اپنے رب کی پہپان کر لی۔ (قبل و قال) سے اس کی زبان بند ہوگئی۔

### ابيات

فرض واجب سنت وہم مستحب انکوبھی پورا کیا حاصل حضوری راز رب اس نماز دائمی کو گلبدار اور نماز وقتی میں رہ ہوشیار

حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم - مَنْ قَمْ یُوَدَ فَوْضَ وَاِنْمَ لَمْ یَقَبُلُ الله مِنهُ فَوْضُ الْوَقْتِ مِن حضور پاک صلی الله علیه وسلم نے قرمایا جوکوئی دائی قرض کو ادا نبیس کرتا۔ خدا تعالی اس کے وقتی قرض کو تبول نبیس کرتا۔ الحدیث: کا صَلُوةَ اِلّا بِمحْفُودِ الْقَلَبِ بِحضوری قلب کے بغیر نماز نبیس ہوتی عارفوں کو نماز کی ادائیگی کے دوران دیدار الله حضوری انوار کے مشاہدات کا نور دل میں پیدا ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے المعاوات المونین (نماز) مومنوں کی معراج اے ای کو کہتے ہیں۔

# شرح دم

دم طریق ہے دم بی توفق ہے دم بی تحقیق ہے دم بی دریائے عمیق ہے دم بی مدیق ہے دم بی صدیق ہے دم بی ضدیق ہے دم بی فریق ہے دم بی زندیق ہے ایک دم سے بی ان کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہر ایک دم کے محقق بن کر اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ صاحب یکدم وہی ہے جو اٹھارہ ہزار عالم کے روحانی جو عالم ممات یا حیات میں ہیں ان کو ایک بی دم میں تصور 'تھر توجہ اور جذب سے اپ تصرف میں لے آئے جو شخص اس قتم کا کامل دم ہوتا ہے وہ تمام عالم کے کل و جز کو یکدم توجہ سے فا کرسکتا ہے یا تمام عالم کو ایک بی دم میں فیض کے خزانے بخش کیدم توجہ سے فا کرسکتا ہے یا تمام عالم کو ایک بی دم میں فیض کے خزانے بخش دیتا ہے اس کو (تعویزات) کے دائر سے پر کرنے عددی حساب کرنے اور دیتا ہے اس کو (تعویزات) کے دائر سے پر کرنے عددی حساب کرنے اور دیتا ہے اس کو (تعویزات) ہے دائر سے بو کام توار سے لے سکتے ہیں وہ سے وزر معرفت نظر فولادی تیج کی مثل ہے جو کام تلوار سے لے سکتے ہیں وہ سے وزیر سے نہیں ہوسکتا۔

ولايت كى بمى چنداقسام ہیں۔

ا- ولايت با رمنج غنايت

٣- ولايت عين عنايت فيض فضل رحمت بدايت

س- ولايت بامطالعهم حكايت

٣- ولايت دنيا يرشكايت

كامل مرشد قاورى كى تلقين سے طالب صاوق كو (ہرولايت) كاكشف

ہونے لکتا ہے۔

توجد کی بھی چندا قسام ہیں: اور توجہ کی بیسب جہمیں ایک ہی توجہ ہیں آ جاتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے خطاب ہونے کے

کہ اے میرے نیک بندے۔ تو جو بھی چاہتا ہے جھے سے طلب کرتا کہ میں تجھ کو عطا کر دوں اس کا وہم بھی (وحدت) کی توجہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ جب محمد رسول انتقامی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے (وہم وحدت میں کسی کام کی طرف متوجہ ہوتا) ہے تو اللہ تعالی اسے قبول کر لیتا ہے۔

حضوری سے مشرف ہونے کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔

ا- جشنس سے مشرف حضوری ہونا۔

۲- الطیفه قلب سے مشرف حضوری ہونا۔

۳- لطیفه روح سے مشرف حضوری ہونا۔

٣- لطيف سريد مشرف حضوري بونا-

۵- لطیفه نور سے مشرف حضوری ہوتا۔

چنانچه حضوری .....

ا- الہام آواز كى بھى ہوتى ہے۔

۲- حضوری معرفت راز کی بھی ہوتی ہے۔

س- نماز میں باشعور حضوری بھی ہوتی ہے۔

س- جانباز کو حضوری غرق میں ہوتی ہے۔

۵- باعیان حضوری جس میں (مقام) وہم سے آگاہ شفاء کی حضوری

ہوتی ہے۔

۲- فنا فی الله لقا بالله کوتجلیات کے مشابدہ میں تجلیات کی حضوری عین باعین رمز با رمز توجہ با توجه شعلہ تصور با تصور شعلہ تصرف با تصرف شعلہ تفکر با تفرق ہوتی ہے کامل قادری مرشد حضوری کے ان تمام مراتب کے متعلق علم حضوری کی تعلیم دیتا اور سبت پڑھتا ہے اس تلقین سے (طالب کو) بالیقین (حضوری کے متعلق) برسب پڑھتا ہے اس تلقین سے (طالب کو) بالیقین (حضوری کے متعلق) برسب پڑھنصیب ہوجاتا ہے۔

### ابيات

یہ علم سیجھ اور ہے وصل حضور وہ علم سیجھ اور ہے عقل و شعور علم سیجھ اور ہے عقل و شعور علم سیجھ اور ہے عقل و شعور علم ایک خزانہ ہے با قرب خدا عالم بے کبرو ہوا ہو اولیاء

### ابيات

ادب وعقل کے دوگواہ سے آدمی با معرفت قرب اِللہ سے آدمی باحضوری (عامل) کشف القبر آدمی جس برختم عقل وشعور وہ (آدمی)

اگرزمن وآسان کے درمیان جو پہریمی ہے سب کوسونے جائدی سے مجردیا

جائے تو بھی ایک آ دی کی قیمت اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ آ دی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ الانسان سر اللہ کا ایک بھید ہے۔ الانسان سر اللہ کا ایک بھید ہے۔ الانسان سِرا بھید ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ قولہ تعالیٰ - عَلَمَ اللهٰ اللهٰ مَالَمُ مَعُلَمُ السان میرا بھید ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ قولہ تعالیٰ - عَلَمَ اللهٰ اللهٰ اللهٰ مَالَمُ مَعُلَمُ السان کو اس کا علم دیا گیا جے وہ جانتا نہیں۔ (العلق) اس آ بیت میں انسان سے مراد علما ہیں عام انسان نہیں۔ قولہ تعالیٰ - اکر شخص علم انسان سے عَلَمُ الْقُوْآن 0 رحمٰن نے قرآن کا علم عطا کیا اس (آ بیت) میں بھی انسان سے مراد علماء ہیں۔

قولہ تعالیٰ۔ وَعَلَّمَ آذَمَ الْاَسُمَآءَ كُلُّهَا ۞ (البقرہ) اور ہم نے آ دم علیہ السلام کو اسائے کل کا علم عطا کر دیا۔ اس آ یت میں بھی علا کو بی انسان کہا گیا ہے۔ قولہ تعالیٰ۔ وَلَقَدْ كُرِّمُنَا بَنِیْ آدَمَ (بی اسرائیل) اور ہم نے آ دم کی اولاد کوعزت بخشی یہ بھی علاء کے مراتب ہیں۔ اولاد کوعزت بخشی یہ بھی علاء کے مراتب ہیں۔

قولہ تعالیٰ - نَعُنُ اَقُرَبُ اِلْیَهِ مِنْ هَبُلِ الْوَدِیْدِ 0 (ق) ہم شاہ رگ ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں بیمر تبہ بھی علماء کا ہے۔

قولہ تعالی - لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ٥ (آل عمران) ثم نیکی کے مرتبہ کوئیں پہنچ سکتے جب تک کہ خدا کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرج نہ کر ڈالو۔اس فتم کے تصرف والا بھی عالم انسان ہوتا ہے۔

قولہ نعالیٰ -وَفِی اَنْفُسِکُمُ اَفَلاَ تُبُصِرُونَ ۞ (الذاریات) وہ تہارے نفوں کے اندر ہےتم اسے ویکھتے کیوں ٹہیں۔ اس نتم کا (صاحب دیدار) پیا عارف عالم ہی انسان ہوتا ہے۔

اسم اعظم اور جمله علم (جن سے عالم انسان بنا ہے) ایک بی اسم میں جمع میں اور پھر ای ایک اسم الله ذات سے باہر آ جائے ہیں ۔ کلمہ طیب کو (شرف) اسم اعظم الله الله الله الله الله محمد رمسول

الله جوكونى كلمه طيب كوكن كى كنه سب بردهتا ہے وہ ہرعلم سے واقف ہوكر اسے جان ليتا ہے۔ كافرق بين الحيوان والا نسان الا بالعلم۔ انسان اور حيوان ميں فرق صرف علم كا ہے علم عين باعين ہوكر بردھنے اور جانے كو كہتے ہيں۔

ببيت

مرعلم وكتاب بزه بهى كے تو صد ہزار انتها ہے معرفت پروردگار

ب معرفت عالم شیطان ہے بامعرفت عالم ہی حضرت آ دم علیہ السلام کی طرح (انسان) ہے۔

# شرح علم وعوت و عامل وعوت

دعوت میں کامل عامل کل بیدم اور یک قدم پر برمشکل کو لا رجعت لاسلب
لا زوال کھول دیتا ہے عالم باللہ ولی اللہ صاحب دعوت اللہ تعالی کی حضوری ہے با
توجہ ہو کر دعوت پڑھتا ہے تو تصور تعرف قرب سے باضی حال مستقبل کے
انحوال ہے واقف ہو جاتا ہے۔ اب اس کیلئے بہتر بہی ہے کہ جو بچھ وہ پڑھتا
ہوال ہوا ہوتا ہے اس کو پوشیدہ رکھے اور کی سے نہ ہے۔ تا کہ اس
کی زبان موذی کو تل کرنے والی تیج برہند بن جائے۔ اُلڈ المُوَذِیّاتِ قَبْلِ
کی زبان موذی کو تل کرنے والی تیج برہند بن جائے۔ اُلڈ المُوَذِیّاتِ قَبْلِ
الله الله الله وحوت کو دعوت ورد وظائف کے شروع میں
اور سزا کے لائق ہوتا ہے کامل اہل دعوت کو دعوت ورد وظائف کے شروع میں
اور سزا کے لائق ہوتا ہے کامل اہل دعوت کو دعوت ورد وظائف کے شروع میں
اور سزا کے لائق ہوتا ہے کامل اہل دعوت کو دعوت ورد وظائف کے شروع میں
اور سزا کے لائق ہوتا ہے کامل اہل دعوت کو دعوت ورد وظائف کے شروع میں
اور سزا کے لائق ہوتا ہے کامل اہل دعوت کو دعوت ورد وظائف کے شروع میں
اور سزا کے لائق ہوتا ہے اس کے کل و جز کی آگاہی ہو جاتی اور اللہ اللہ کو محفوظ کے علم کے موافق فرشتہ ہی خام ہے اور علم دعوت نا تمام

ہے۔ علم دعوت میں کامل عالم باللہ وہی ہے جو دعوت کے ورو وظائف شروع کرتے ہی روشن خمیر ہو جائے جملہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح اس کے پاس حاضر ہو جائیں اور وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں واخل ہو جائے روسیں اس کے گرد حلقہ باندھ لیں اور وہ ان کے ساتھ دور مدور علم وعوت پڑھے جس سے اسے البام ہونے گے گا اور اگر وہ قرب اللہ حضوری سے (دعوت) پڑھے گا تو وہ عبد بمدنظر اللہ منظور ہو جائے گا۔ جس چیز کے متعلق باطن میں تھم ہوگا ظاہر وہ عبر اس کا مقصد پورا ہو جائے گا ای کو غالب الاولیاء قبور کا شہسوار کہتے ہیں۔

#### ببيت

(جس کو حاصل) قرب قرآن اور قبر بر خزانے طبخ پر اس کی نظر عامل وعوت ہو صاحب وصال لاسلب لارجیجے بس لازوال باحو نے مو سے عزت پائی باحو یا خدا ۔ ایک وم بیس حو کرے عالم فناء

اس سے مراتب اولیاء اللہ کی قبر پر قرآن مجیدقل ہو اللہ (کی دعوت) بنا فی اللہ کے قرب میں پر ہے ہے حاصل ہوتے ہیں۔ اس متم کی دعوت کال عال زبانی نہیں پر ہتا کیونکہ وہ اکٹر اپنی زبان سے نیک و بدکی گفتگو کرتا رہتا ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے لائق نہیں۔ وہ زبان قلب سے پڑھتا ہے بلکہ اس کے قلب کی صورت پڑھتی ہے اور وہ سنتا ہے یا یہ کہ وہ زبان روح سے پڑھتا ہے۔ پڑھتا ہے بلکہ اس کے قلب کی صورت پڑھتی ہے اور وہ سنتا ہے یا یہ کہ وہ زبان روح سے پڑھتا ہے۔

بيت

یہ وجود ہو سمیا خزانہ حق و کرم اس معرفت سے واقف بی ہالی م

قولہ تعالی - وَنَفَخُتُ فِیْهِ مِنْ دُوْجِی (الحجر) اور ہم نے اس میں اپنی اور تھوں دی۔ اس قتم کی دعوت کا عامل کامل قرآن مجید کو سمندر (تصور کرے) مثل کشی بحر قرآن کی سیر کرتا اور دعوت پڑھتا ہے جس سے حضرت کعبہ و حضرت مدینہ و حضرت عرش و کری لوح و قلم ازماہ تا ماہی جنبش میں آ جاتے ہیں اور جملہ روحانی دیکھتے ہیں کہ (زمین و آسان) کے چودہ طبق زیروز پر ہو گئے ہیں۔ لیکن شرط میہ ہے کہ پڑھنے والا جلالیت جذب غضب و تہر سے دعوت پڑھے گا۔ توجملہ ارواح انبیاء و اولیاء الله اور فرشتے (اس کی کیلئے جمالیت سے پڑھے گا۔ توجملہ ارواح انبیاء و اولیاء الله اور فرشتے (اس کی روحانی ترتی کو دیکھ کر) جمرت سے اپنے ہاتھ طنے گئیں گے اور جنات اس کے گروا گرو (الله تعالی) کی بارگاہ میں۔ (اہل دعوت کے مقصود کیلئے) گریہ زاری اور فراگرو (الله تعالی) کی بارگاہ میں۔ (اہل دعوت کے مقصود کیلئے) گریہ زاری اور فریاد کرا گروا گروا کرونے کیا طریقہ ہے۔

جاننا جاہیے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جسے۔ ا- مرتبہ قربانی مقرب ربانی

<u>- مرتبه سلطانی نفس فانی ناظر عیانی</u>

"
- سوم مرتب روحائی ساکن لاحوت لا مکائی و نظر لا مکائی جو لاحوت لا مکان میں وافل ہوکر لا مکائی نظر سے شش جہات کی طرف نظر ڈالتا ہے تو کونین اے مجھر کے پر اور رائی کے وائد برابر نظر آتی ہے۔ جوفقیر ہمیشہ لا مکان میں دیدار سے مشرف ہے۔ اسے (کتابوں) کے مطالعہ اور علمی بحث ( و میاحث) کی کیا ضرورت ہے؟

بيت

میری قسمت با حضوری نور ہے یا خدا ہم سخن ہم نکور ہے

جب میں نے قرآن مجید کی آیات کا باخدا ہو کر مع اللہ دور مدور مطالعہ کیا اور است پڑھا تو میں نظر میں بادشاہ عاجر است پڑھا تو میں نظر میں بادشاہ عاجر است پڑھا تو میں نظر میں بادشاہ عاجر اور مستق ہوتے ہیں اور ہفت ہزاری تو آپ نفس کی قید میں خراب اور خوار ہوتے ہیں د

بيت

ہیں خزانے فقر کے میرے پاس بے شار کر چیٹم رکھتا ہے تو دیکھ مجھ کو بار بار

فقیری ظل الله کا مرتبہ ہے جس کو اس قدر قوت حاصل ہوتی ہے۔

بيت

باهو ہر طریقہ مجھ کو ہے محقیق تر جیے صراف پہچان کے گاسیم وزر

ہر طریقہ فانوادہ اگر تمام عمر چلہ کشی کرتا رہے اور ریاضت کے پھر سے سر تکراتا رہے تو بھی اس کی تمامیت اور انہا قادری طریقہ کی ابتداء کونہیں پہنے سکتی کیونکہ قادری کی ابتداء کونہیں پہنے سکتی کیونکہ قادری کی ابتداء با مشاہدہ حضور اور اس کی انہا فنا فی اللہ نور ہے جو کوئی قادری کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے وہ احمق و بے شعور ہے قادری طریقہ میں تکلیف قالید' مستی دہستی اور انا وخود برستی ہر گرنہیں ہوتی۔

بيت

خام کی مستی ہو از وہم و خیال منت کو ہشیار کر دے گا وصال کامل قادری عین نماء وعین کشاء و عین صفاء و عین لقاء و باعین لقاء سے مشرف ہوتا ہے نہ خدا نہ خدا سے میکرم جدا - قادری غنایت (کے مرتبہ) میں غنی ہوتا ہے نہ خدا نہ خدا ہی صلی الله علیہ وسلم کے قرب سے حاصل ہوتی ہے۔

#### ببيت

البی عاجز نہ کر کہ کروں ہر در پر سوال کیونکہ وصال بہتر ہے از زر و مال

اگرسہو میں عشق وحضوری کے غلبات سے سکر پیدا ہو جائے یا قادری کو سہو میں سرود کے ساع کی وجہ سے سکر پیدا ہو جائے تو وہ نفسانی ہوا و ہوں (کی سرستی) کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف راہبر ہوگا جوکوئی اس (حالت) کو جانتا ہے وہ تو یقین کر لیتا۔لین ہے دین اس کو کیسے جان سکتا ہے؟

#### ببيت

کل و جز ایک حرف میں دکھے لے تو ایک سے ہو جائے ایک کر لے جنجو

فقرا سے (مقابلہ کیلئے) غیرت مت کھا کیونکہ غیب الغیب سے غضب النی پیدا ہو کر تخصے (نقصان پہنچ جائے گا) ایبا حاسد نا موافق طالب مریدای طرح پریٹان رہتا ہے جس طرح جان میں تیرکا زخم ہوتا ہے۔ ہمیں بینی یفین ہے کہ بے یفین طالب بے دین نفس شیطان کا جمیں یہ بھی یفین ہے کہ بے یفین طالب بے دین نفس شیطان کا

(قیدی) ہوتا ہے بامیر کہ اس کا ول شور زمین کی مانند ہے جو تخم ریزی کے قابل ا منہ میں۔ نہ تو ہرسر بادشاہی کے لائق ہوتا ہے اور نہ ہی ہر دل اسرار اللی کا خزانہ ہوتا ہے نہ ہی ہر پھرلعل ہوتا ہے نہ ہی ہر بوتی کیمیا اکسیر بنانے کے قابل ہوتی ہے نہ ہی ہر زبان ہر قال (حدیث نیوی صلی اللہ علیہ وسلم) ہوتی ہے نہ ہی ہر انسان کا وجود وصال کے لائق ہوتا ہے نہ ہی ہر فقیر روشن ضمیر لا زوال ہوتا ہے۔ نہ ہی ہر اللے جابل ابوجہل کے مرتبہ جیسا جاال ہوتا ہے نہ ہی ہر گدا گر ہمیشہ سوال میں ہوتا ہے نہ بی ہر دنیا دار قارون کی مانند زکوات کا منکر ہوتا ہے نہ بی آ دم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہرایک کے ایک جیسے احوال ہوتے ہیں نہ ہی ہر کوئی جعیت با جمال میں ہوتا ہے۔ جس نے (غنایت) کا (تقرف) اس كتاب كے مطالعہ اور عمل سے حاصل شركيا۔ وہ خام خيال ہے وہ زوز ازل سے ای محروم ہے اگر چہ وہ لوگول کی نظر میں مست اور مخدوم ہوتا ہے۔ الحدیث: الان كما كان وه ويب بى ب جيا كه وه تما قوله تعالى - يَفْعَلُ اللهُ مَايَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُوِيدُ ۞ الله تعالى جو حامتا ہے وہى كرتا ہے اور جو اراده كرتا ہے اى كاظم دينا هم قوله تعالى - أَخْسِنُ كُلُمَا أَخْسَنَ اللهُ إِلْكِكَ 0 تو بهى احمان کیا کرجیہا کہ اللہ تعالیٰ نے تھے پر احسان کیا ہے۔

## ابيات

جو بھی چاہے معرفت وحدت خدا طلب کر مرشد سے تو سمنے غنا کی اسلم و زر کیمیا یاسک پارس بانظر حاجت رہے نہ تھے کو کوئی سیم و زر مرشد ایسا جاہیے کائل تمام لاف زن مرشد کیاں وہ عام خام مرشد

ہمیں بیجی یقین ہے کہ جو مرشد قبلة النساء ہوتا ہے۔ اس کا مرید زن (صفت) ہوتا ہے۔ وہ نفس و ہوا کا قیدی۔ پیر تجام اور اس کا مرید خام ہوتا ہے۔ ان ہر دو کومعلوم ہونا جا ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے والے لدو جانور ہیں۔اس فتم کے پیرمرید دونوں بارگاہ کبریا میں روسیاہ ہوتے ہیں۔اس فتم کے خام پیرمرشد کی بیروی نه کرنے سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوتا۔ اس قتم کا خام مرشد اینے طالب مریدکوذکرفکرمرا قبہ (کی تلقین کرتا) ہے۔ بادشاہ اور امراء کومنخر کرنے کیلئے دائرہ لقش برکرنے اور عددی تعداد کے موافق وظائف برجے (کا سبق دیا) ہے۔ وه قرب الله كى باطنى راه اورمجلس محمدى صلى الله عليه وسلم كونبيس جانتا۔ ايبا (مربيد اور مرشد دونوں) دنیا اور آخرت دونوں جگه (روسیاه اور شرمنده ہول کے) کیونکہ وہ ہمیشہ گناہ میں مبتلا رہے ہوں گے۔اے عقلند طالب ناقص مرشد کوفورا تنن طلاق وے دینا جاہیے۔ کیونکہ نامرد (مرشد) عورت سے بھی کمتر اہل زوال ہوتا ہے جو پہلے ہی روز طالب مرید کومعرفت وصال سے محرم جہیں کرسکتا۔ بيقش (اسم الله ذات) ام العلم والعلوم ہے۔جس سےمعرفت تو حيد حكمت كا برعلم حاصل موجاتا ہے۔ جوكوئى طالب اسم الله جل جلالہ وعم نواله كى كنه كو يا لیتا ہے وہ غالب الاولیاء مخدوم بن جاتا ہے جوکوئی اسم المله کا ہی محکر ہے وہ سم کے خزانے کا تعرف حاصل نہیں کرسکتا۔ نقش ہے ہے

معرفت اورم مشملات کو کھوسلندالا آم الله ذات عامرات اور فرب صنود مل علات اب معلوم ہے کہ ایک کھ تہر بزار ذار آدی کے وج بروی بن برا جو فارکن اور فرکتے تھے تہ ہیں۔

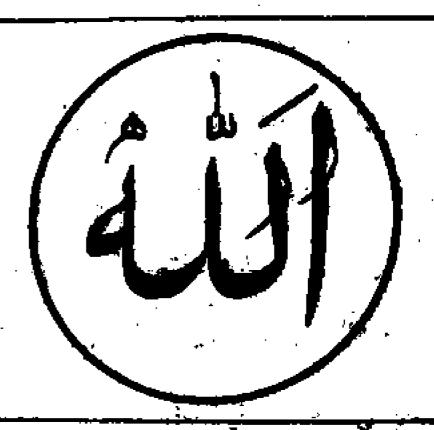

جان لو! کہ آ دی کے وجود میں ایک لاکھ تہتر ہزار کفر شرک کے زنار ہیں۔
(جوتصور اسم اللہ ذات اختیار کرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں) اس رآہ سے ابتداء
میں ہی اللہ تعالیٰ کی حضوری سے مشرف (اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم) سے خضوری مجلس میں واخل ہو جاتے ہیں۔ لاھوت لا مکان میں بعیان و کھے سکتے ہیں۔ چنانچہ نور میں نور (گم ہوجاتا) ہے۔ وہاں پر نہ جسم ہوتا ہے نہ جان۔ ان مرات کواحق حیوان (طالب اور مرشد) کیے جان سکتا ہے؟
اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش ہیہ ہے اگر تو فدا و تقدق ہو کر اس پر اپنی جان شار کر دے تو ایک ہی وم میں ہزار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرو انوار کے ویدار سے مشرف ہو جائے۔ تھے اعتبار ہونا چاہیے کہ یہ راہ متقیوں کیلئے فیض فضل بخش ہے۔ اسم مبارک کا نقش ہیہ ہے۔

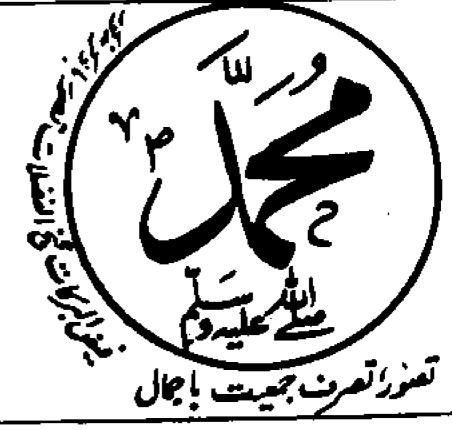

اہل مجت آ مینہ مجت سے دیکھا کرتے ہیں۔ اور آ مینہ مجت حضوری سے
مشرف کو کہتے ہیں۔ جس سے اہل حضور کو حضوری سے جمعیت نصیب ہوتی ہے۔
جس کو حضوری حاصل ہوگئ اس کیلئے حضوری سے مراد دیدار ہو تجاتی ہے ایسے
مخص کو ندہب و ملت کی (فرقہ بندی) سے کیا درگار ہے ایسے
قلب کو صفائی اور روح کو بقاء حاصل ہو جاتی ہے۔ میں خارجی اور دافعنی گروہ
سے بیزار ہوں۔ میں چاریار (اصحاب کیاڈ) کو دوست رکھتا ہوں۔ جوکوئی چاہتا

ہے کہ اسے دائی دیدار محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ کی آل اصحاب کبار اور پنجتن پاک حاصل ہو جائے اور معرفت الله سے اس کے دل کا غنچ کھل جائے اور وہ شاہ محی الدین رحمتہ الله علیہ کی مجلس کا ملازم ہو جائے تو عارف کو بالیقین اس تقش کو دیکھنا جاہے۔

| ع كرم الأوجهز<br>على وسن<br>على وسن<br>على وسن<br>ومني الأتعا في عيز | من المعال المان ا | عرضطاب<br>عمرطاب<br>معل مرنعس<br>معنى الذتعالى عد | الوكرميون. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| من والدان<br>ارشاء مرجيده<br>قدس الأسترة العزيز                      | واطریخن،<br>مارهمیم<br>سیرة دلنیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                 |            |

اور یہ تین نقائی ( او صلی کرنے ) کی بنیاد اور توحید کی چابی ہے۔ جس مطلب کیا۔ سی تفل میں اس چابہ کو ڈالتے ہیں وہ ( تالہ کھل جاتا اور مشکل حل ہو جاتی ) ہے۔ کال (اس کا طریقہ ) چائے ہیں۔ کمل اس کو د کھتے ہیں اور اہل جائے اس ہے بعیت تمام حاصل کرتے ہیں طالب کو اسم الله ذات سے توحید جائے اس سے بعیت تمام حاصل کرتے ہیں طالب کو اسم الله ذات سے توحید کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اسم الله کے طریق سے اس کے (تمام) مطلب کورے ہوجاتے ہیں اس کے (تمام) مطلب کورے ہوجاتے ہیں اس کے وہ (ہر روحانی) پر غالب آ جاتا ہے۔ اور اسم هو اسے اس کو جملہ مطالب حاصل ہو جاتے ہیں جو کوئی راہ فقر میں ان عظمت اساء کو مدنظر میں رکھتا۔ اسے معرفت سے آگاہی نہیں ہوتی۔

نقش الحكے صفحہ پر دیکھیں



ان اساء کی توجہ سے نقیر تیخ برہنہ بن جاتا ہے تظر سے فیض تمام حاصل ہو جاتا ہے۔ تصور سے رحم اور تصرف سے سخاوت نصیب ہوتی ہے جو کوئی اس دائرہ کو دائی طور پر بمد نظر رکھتا ہے وہ (میدان فقر) میں ابتداء سے انتہا تک (فقر) کی گیند کو نکال لے جاتا ہے۔ وہ دونوں جہان میں زندہ ہو جاتا ہے بھی نہیں مرتا۔ یہ نقش اور دائرہ مفتاح الارواح، تو حید، تجرید، تفرید، نور حضور، قدر قرب امر حکم فناء بقا کی کلید ہے۔ جوفقیر (فناء) فی الله کے تصور حضور میں کامل ہو جاتا ہے۔ وہ علم دعوت قبور میں بھی (غالب) ہوتا ہے۔

#### دعوت.

دعوت تنین فتم کی ہے۔

ادل دعوت جس میں کسی آیت یا اسم کا وظیفہ پڑھ کر جنات کو اپنی قید میں لاتے ہیں۔

دوم دعوت سے موکل فرشتہ کو اپنے قبضہ میں لاتے ہیں موکلات فرشنوں اور جنات کی دعوت پڑھنوں اور جنات کی دعوت پڑھنے والے کو عمر جمر جلالی جمالی حیوانات کا (محوشت) کھانے سے پر بیز کرنا ضروری ہے اور اسے محاط رہنا ہوتا ہے اور ہمہ وقت عسل کر کے

(باوضو) رہنا پڑتا ہے۔ (جیوانات کے گوشت سے پرہیز کو جلالی اور ہمہ وقت باوضو رہنے کو جمالی پرہیز کہتے ہیں) اس قتم کی دعوت جو جنات فرشتوں اور موکلات کو مخر کرنے کیلئے پڑھی جاتی ہے کفرشرک نفاق اور استدراج ہے۔ موکلات کو مخر کرنے کیلئے پڑھی جاتی ہے کفرشرک نفاق اور استدراج ہے۔ موم دعوت جملہ روحانیات ارواح انبیاء و اولیاء الله وشہید وغوث و قطب اور ابدال کو اپنے تصرف میں لانے کیلئے پڑھی جاتی ہے۔ اس قتم کی دعوت وہی

پڑھ سکتا ہے جواسم اللہ کے تصور سے حضوری (کا طریقہ) جانتا ہے۔ اس کاعمل قدر سرین

قیامت تک بازنہیں رہتا۔

اس م کا عامل دعوت القور کشف الارواح سے نظارہ کرنے والا شہروار ہوتا ہے۔ وہ ایک ہفتہ میں مشرق تا مغرب تمام عالم ملک ولایت کواپ تصرف میں کے آتا ہے اور ہر کوئی اس کے تکم میں آجاتا ہے لوگ اس کے فرما نبردار بن جاتے ہیں صاحب دعوت قبور کا دیگر علم اور عالم وہ ہے جو تصور اسم اللہ ذات کی حضوری میں باتو فیق ہو۔ جس سے اس کے وجود کے ساتوں اعضاء نور ہو جا کیس باتو فیق ہو۔ جس سے اس کے وجود کے ساتوں اعضاء نور ہو جا کیس وہ جب کسی تیخ بر ہنہ اولیاء اللہ کی قبر پر جاکر (دعوت پڑھتا) ہے تو جو قبر میں قید کر لیتا ہے اور قبر قبر کے گرداگرد سات بار اذان پڑھ کر روحانی کو قبر میں قید کر لیتا ہے اور قبر کیس قید کر لیتا ہے اور قبر میں قید کر لیتا ہے اور گردوحانی کو قبر میں قید کر لیتا ہے اور گردوحانی کو خاطب) کرکے کہتا ہے۔

اُخضَرُوا لِلْمُسَخَّرَاتِ (بحرمت) مَالِکَ الْآرُوَاحِ الْمُقَدْسَ اور فَعِدْبِ کی (قوت) ہے تم باذن الله کہتا ہے۔ جس سے روحانی ظاہری وجود جشہ کے ساتھ قبر سے باہرنگل آتا ہے اور السلام علیم کہتا ہے جس کے جواب میں اصاحب رعوت) وعلیم السلام یا اهل القور کہتا ہے۔ وہ دونوں چہم ظاہر کے ماتھ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور جو کھے بھی فیبی لار بی خزانے ماتھ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور جو کھے بھی فیبی لار بی خزانے الله تعالی کے موجود ہیں روحانی صاحب دعوت کوان کا تصرف عطا کر دیتا اور دکھا گیا ہے اور صاحب دعوت جس قدر بھی ان خزانوں کو خرج کرتا ہے ان میں

اضافہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتی۔

دیگرعلم دعوت و دعوت کا عامل ظاہر میں تو زبانی وردشروع کرتا ہے۔ لیکن باطنی
قوت سے حضوری مجلس محمدی صلی الله علیه وسلم میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر
زبانی ورد تو ختم ہو جاتا ہے دل اور روح کی زبان سے ذکر ہونے لگتا ہے۔
دعوت قبور اور تصور حضور کا عامل ہرفتم کے حیوانات کا (گوشت کھاتا) لذیذ
کھانے کھانے کھاتا ہے۔ وہ توجہ سے ہم وحدت ہو جاتا ہے جس سے اس کو روشن
ضمیری کا آئینہ حاصل ہو جاتا ہے اس طرح وہ ہرفتم کی مہمات خواہ وہ مشکل
ہوں یا آسان ایک ہی ساعت میں طل کر لیتا ہے۔

آخر انہائی وعوت کوئی ہے؟ اس قتم کی دعوت انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی ارواح سے یک وجود ہو کر پڑھی جاتی ہے چنانچ نفس بالنفس کلب اللہ کی ارواح سے یک وجود ہو کر پڑھی جاتی ہیں اور جس وقت بھی علم وعوت میں قرآن مجید کے ورد وظائف شروع کئے جاتے ہیں تو انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح سے دور مدور پڑھا جاتا ہے۔ جو اس کے گرد بگرد حلقہ باندھ لیتی ہیں اور صاحب دعوت درمیان میں بیٹے کر دعوت پڑھتا ہے۔ جو کوئی اس فتم کی دعوت پڑھنا جاتا ہے۔ جو کوئی اس فتم کی دعوت پڑھنا جاتا ہے۔ جو کوئی اس فتم کی دعوت پڑھنا جاتا ہے۔ جو کوئی اس فتم کی دعوت پڑھنا جاتا ہے۔ خوکوئی اس فتی خواہشات پڑھنا جاتا ہے دعوت پڑھنا اختی خواہشات کے غلام کا کام نہیں ہے۔

بيت

اہل دعوت حاکم ہے کامل فقیر
کل و جز اس کے قیدی وہ ہوا غالب امیر
الی دعوت دم سے شردع ہوکر قلب و روح (کی زبان سے باطن میں مم ہوکر)
روحی جاتی ہے۔ جس سے ہرمقام حاصل ہو جاتا ہے۔

(حروف جبی) کے تمیں حروف کی (وعوت) پڑھنے سے ہزار ہافتم کے علوم حاصل ہوتے ہیں ہر حرف سے سینج تصرف کی حکمت نمایاں ہو جاتی ہے حروف ریہ بیں۔

| لمد تعرف     | تقود تعرف    | لعدّد تعرف  | نعر تعرف    | تستر تسرت              |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| •            | ت            | ت           |             |                        |
| كليد كالأت   | بلد مارات    | محيد جزت    | عليد عزات   | كليد الخلات            |
| تسدر تعرف    | تعمد ، تعرب  | تعود تعرب   | تعور لفرت   | تعرد تعرب              |
|              | 3            | 2           |             | 7                      |
| معيد عفرات   | کلید گارات   | كليد غرات   | مليد عزت    | مليد <del>س</del> عزرت |
| تسئر مرت     | تقرر تعرت    | تعربن تعرب  | تعور ۲ تعرف | تعمر تعرت              |
|              |              | س           | س           |                        |
| كليد عالات   | کلید عارت    | کلید عزات   | کلید څلات   | ميد کارت               |
| تعز ترت      | تعرُ عُ تقرت | تعور تعرف   | تعور تعرب   | تعور قعرت              |
| و ا          |              | . 7         | ظ           | ا ط ُ ا                |
| کلید طارت    | مجد مرات     | سميد مخرات  | كليد . غزت  | کلید کارت              |
| تعنى تمرث    | تعرّ مرت     | تعرير تترث  | تعر تعرت    | تعرب تعرث              |
|              |              |             | رڪ          | اف                     |
| کلید عرات    | کلید عرات    | معيد المرات | کلید عزت    | الا علات               |
| انتعرب المرق | انقور ع تعرف | أتعومه تعرث | تعو تعرف    | تعز تعرب               |
|              |              |             | •           | او                     |
| کید عراب     | كليد حامزات  | کلید عزات   | کلید عالات  | کلید خزات              |

مشق وجودبير

واضح رہے کہ اس تقش و دائرہ کی مشق وجود سے فنافی الله ذات کے لازوال یا وصال مراتب حاصل ہو جاتے ہیں علم تصور سے اس تقش کی وجود بیامشق کرنے والے طالب کا وجود بارے کی طرح ہزار ہا مجھوٹے مجھوٹے حصوں

میں منقسم ہو کر پھر آنا فانا ایک جسم بن جاتا ہے اور بھی جسم کے بند بند جدا ہو کر پھر ایک ہو جاتے ہیں بھی خود اپنے وجود سے باہر نکلتا ہے جیسا کہ (عورت) بنج جنتی ہے یہ وجودیہ مثن نفس و نیا شیطان شہوت حرص و ہوا کے خلاف ہے۔ اس کی مشق کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس کی مشق کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ صاحب صفاء اور الله جل شانہ کا عاشق ہوتا ہے اسے رب العلیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اتنی ہو جاتی ہے فقش یہ جاتی ہے اس نقش سے یقینا معرفت تو حید کی عقدہ کشائی ہو جاتی ہے نقش یہ جاتی ہے۔ اس نقش سے یقینا معرفت تو حید کی عقدہ کشائی ہو جاتی ہے نقش یہ جاتی ہے۔ اس نقش سے یقینا معرفت تو حید کی عقدہ کشائی ہو جاتی ہے نقش یہ جاتی ہے۔



# مسم الله الرحمن الرجيم تقش اسماء الحسنى مميارك

ان اساء میں سے ہرایک اسم یا مجموعی طور پرکل اساء کی وعوت علم تصور اور تصرف سے اٹھارہ ہزارہ می محلوقات کی حاضرات شروع ہوجاتی ہے اور موکلات فرشتے جو ان اساء کے تابع ہیں حاضر ہونے لگتے ہیں اور الله تعالی کے غیبی لار بی خزانے حاصل ہوجاتے ہیں۔

# بِسَمِ اللهِ الرَّحِمَانِ النَّهِ المَّرِينِ اللَّهِ المَّرِينِ اللَّهِ المُرْحِنِينِ اللَّهِ المُرْحِنِينِ اللَّهِ المُركِ ا

| ا ملك<br>الملك<br>المراث                | روي ارجيمي<br>بروي ارجيمي<br>بروي ارجيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ار ا                                    | مَا الله<br>مِيْدِ<br>مِيْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اید و روزن<br>کامورون<br>پردارت         | يَاسَلُامُ اللهُ ا | مِيْدِ مِيْدِ<br>بِيَادِيْدِ<br>بِرِيْدِيْدِيْدِيْدِيْدِيْدِيْدِيْدِيْدِيْد | المان |
| الما الما وراد                          | المارة المارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نه اعزیر<br>برای                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الم | نيز روري.<br>ياعفوس<br>پرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا المارى<br>المارى                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| و المتكرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ياركاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الما المارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| و امقیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الم الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الم الم المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المَا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المراقب المراق | المركبير الم | مِيْدِ<br>المُلكُّنِّ<br>المُلكِّنِيِّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | واحسبت المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رية<br>مرا رورو و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | را اسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بارکیان<br>ایکاریز<br>ایکاریز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -66 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المناح ال | ير من الأراب ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ار مارد<br>ار مارد<br>ار مارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>بر<br>ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ال الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ير محس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- B

Marfat.com

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الماران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ياعدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | باحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ام مراد<br>درد<br>ایامب رواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مراد<br>در مراد<br>کاعفوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مر<br>المراز<br>الماريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يَّحُ عُلِيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | برات<br>در قر المراد<br>المراد المراد المر | الر مادر<br>الرد<br>المراد<br>المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر مادرت المادرة المادر |
| المراجع المراج | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المراد ال | المراز ال |
| الراب المال ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "ע פונו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نافادر<br>پرونو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الماري<br>الماري<br>الماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | احت مراد<br>احت الحت<br>الاحت مراد<br>الاحت مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يافانض<br>المسائد<br>المراداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نيا اول<br>بريد<br>بريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | باموتر<br>برد<br>مرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يام فالله مي المركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يامفرير<br>ميرون<br>مورود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باولئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بایاطن<br>لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ياظامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يالخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ر امنعه<br>ای امنعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كافوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Marfat.com

| نتر ور از                | نتر در الأد.<br>فق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الله المالة           | المحال المحال    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| الا عامرت<br>المات عرار. | والمرات المارات المارا | لا عنرت<br>نعور وي أو | الر ماد          |
| کر<br>پر                 | محرق المرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عضل کیر               | ميص<br>الد عائرت |

يا بيك اساء ننانوے نام بارى تعالى يا بيرك كلمد طبيب لا إلله إلا الله محمد دُّسُولُ اللهِ يا بيد كه اسم حعزت ابو بمرصدين رضى اللهُ عنه يا بيد كه اسم حضرت عمر رضى الله عنه ياب كداسم حضرت عثان رضى الله عنه ياب كداسم حضرت على رضى الله عنه يا ميد كم حروف بهم الله الرحمن الرحيم\_ جب كسى كي جسم مين تا فيركرت اور اسے تقع دیتے ہیں تو جمعیت بخش دیتے ہیں وہ لا یخاج ہو جاتا ہے اور حضوری سے مشرف ہوجاتا ہے۔ اگر اس فقم کا عامل صاحب (دعوت) اپنے وجود کے ا طلسمات کو کھول کر (باطنی) فزانے حاصل کر لے تو ایبا صاحب مثق معرفت (میں کامل) مقرب الحق اور صاحب نظر ہوجاتا ہے اس کی نظر نور ہفت اندام نور' أتوراً مَينه روش ضمير ميس حضوري (مشابده) كرنے لكتا ہے اگر وہ دوزخ كى طرف نگاہ ڈالے تو دوزخ کی آگ علیات تور کے یا عث بود سے نابود اور خاک سے وفاكستر موجائ كيد أكر ال فتم كا الل ديدار ببشت مي داخل موجائ تو ﴿ مشاہرہ و بدار کی وجہ سے ) جنت کے خوروقمور اس کی نظر میں کمتر و خوار ہو الله معبود كيد وجود عاشقول كراتب بيل

#### بريت

عاشق عشق معثوق تمنوں کا ایک نام جب وصل کی عنجائش نہیں ہجر کا کیا کام

ہادی ہدایت ولایت لا نہایت کانفش ہے ہے۔

عموابن الحنطاب بن المناسطة على ابن إلى طا بي الله تعالاعنه على ابن إلى طا بي الله تعالاعنه على ابن إلى طا بي الله تعالاعنه الله تعالاعنه الله تعالاعنه الله تعالاعنه الله تعالاعنه الله تعالاعنه الله تعالى الله

الله جلشانه

ابوبكرص ذبق صغ للله تعلاحنه

عثمان ابن عفان معالله

اگر طالب پہلے ہی روز قرب حضور کی معرفت قرب فی الله کی حضوری اور غرق نور ہوکر جامع جمعیت حاصل کرنا چاہے اور وہ مرشد سے کل و جزگی ابتداء و انتها یکبارگی طلب کرے تو کامل مرشد کو چاہیے کہ اسم الله ذات یا اس وائرہ کے نقش سے اس طرح کھول کر دکھا دے کہ اس کے جملہ مطلب مطالب حاصل ہو جا کیں ۔ علم حضور سے اس کو حضوری (اور علم نور سے نور) پخش کرظلمات (کی جا کیوں) سے باہر کھینے لے۔ قولہ تعالی اُلله وَلِی الَّذِیْنَ المَنُوا اِیخوجُهُمْ مِنَ الطَّلُمَاتِ اِلَی النَّوْر وی بات جی ان کو طلمات کو اینا ولی بناتے ہیں ان کو الظّمات سے نکال کرنور میں واعل کر وسیتے ہیں۔

عارف فی الله نورانی عالم بالله سیرانی علم (دعوت) سر(کی زبان سے)
پر صتا ہے جس سے جملہ تجابات کے پروے دور ہو جاتے ہیں اور (صاحب
دعوت) کے جسم میں سرتا قدم نور نکنے لگتا ہے ہیہ اواست در مغز و پوسٹ

(وحدت المقصود) كے مراتب بين اپنے دوست سے پيوستہ ہو جا۔ اگر (باطنی)
آكھ ركھتا ہے تو ديدار كر لے اگر تجھے چھم ديدار حاصل نہيں تو دنيا مردار كى طلب
ميں در بدر دھكے كھانے كاكيا فائدہ؟ بندے اور الله تعالى كے درميان اگركوئى
جاب كا پردہ موجود ہے تو وہ بي دنيا ہے اگر جملہ آفات و بلاؤں كوايك جگہ جمع
كر ديا جائے تو اس كى كليد بي كمينى دنيا ہے۔ جو دونوں جہان ميں فريب كا (مجموعہ) ہے اور حقائد كميلئے اتنا (اشارہ) ہى كافى ہے۔

ولی الله اولیاء الله کے تقرف میں بے شار نیبی خزانے ہوتے ہیں مشرق تا مغرب سب کھے ولی الله کی قید میں ہوتا ہے۔ ولی الله بی (حقیقی معانی) میں بادشاہ ہوتا ہے قل الله بنا چاہے تو قادری فقیر عارف نظارہ کے لئے (بادشاہی) مرتبہ اختیار کرنا آسان کام ہے لیکن وہ (اس خوف سے) کہ کہیں ہے جمعیت نہ ہو جائے۔اس (مرتبہ) کو اختیار نہیں کرتا۔ کیونکہ ہزار بادشاہی سے بہتر ہے کہ ایک وم قرب الی کی حضوری میں بسر ہو جائے۔

بريت

باوشاہ میرے غلاموں کے غلام مجھ کو حاصل حق حضوری ہے دوام

ومجلسهم من الحلاق المتقین والفرار منهم من الحلاق المنافقین فی فقراء اور مساکین کی محبت انبیائے مرسلین کے اخلاق میں سے ہے اور ان سے ہم مجلس ہونامتقین کا کام ہے اور (ان کی محبت اور ان سے ہم مجلس) ہونے سے فرار منافقوں جیسی (بداخلاق) کافعل ہے۔

غالب الاولیاء ولی الله تنها کی صحوا میں جاکریا دریا کے کنارہ پر (بیٹر ک) یا کسی ولی الله کی قبر پر (سوار ہوکر) اس قتم کی شہروار دعوت پڑھتا ہے کہ دونوں جہان کو ہلا کرر کھ دیتا ہے۔ جس سے انبیاء اولیاء الله کی جملہ ارواح جرت میں پڑ جاتی ہیں۔ جملہ مو کلات فرشتے عبرت پکڑ لیتے ہیں اٹھارہ ہزار عالم (کی مخلوقات) اس کی قید میں آ جاتی ہے۔ حضرت محمد رسول الله علیہ وسلم مع جستے اصحاب کبار و حضرت امام حسن و امام حسین رضی الله عنها اور حضرت شاہ می الله علیہ وسلم می وقوت پڑھنے والے کے پاس آ کر اللہ ین قدس سرہ العزیز کے ہمراہ اس قتم کی وقوت پڑھنے والے کے پاس آ کر اصاحب دعوت) کو کھل آ تھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر (دیکیری فرماتے) اور جو کہا جہ کھے بھی اس کی دینی دنیاوی مہمات مشکلات ہیں اس کو طل کر دیتے اور اس کا ہر مطلب اس کو (کارائبام ہوتا) دکھا دیتے ہیں اور صاحب دعوت ابھی دعوت ابھی دعوت کی توجہ سے فارغ نہیں ہوتا کہ موکل فرشتے اس کا مطلب (مطلوب) اس

باهومرد کے بیل میں منصب مقام سے دورت دم سے بی ہوتی ہے تمام

دموت میں عامل کامل استے دشمن کے (دم) کو استے دم اس طرح بکڑ لیتا ہے کہ اس طرح بکڑ لیتا ہے کہ اس مرح میں وشمن بلاک ہوجاتا ہے اس طریقتہ والے الل وجوبت کا دم سانپ کے

دم جیسی توفیق رکھتا ہے۔ جس کسی کے دم کو اپنے دم میں پکڑ لیتا ہے اسے جان سے مار ڈالٹا ہے۔ کامل قادری دم کی (حقیقت) سے دائی طور پر داقف ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی دم (سے غرق) ہوکر تمام عالم کو طے کر لیتا ہے دم کا دم سے (متعمل کر لینا) گویا کہ کسی حاکم کے تحریری تھم کا اعلان کر دینے کے مترادف

کال قادری کی نظر غیبی لاری خزانوں پر ہوتی ہے وہ اورنگ زیب (بادشاہ) سے بھی روزی معاش کیلئے کوئی حاجت نہیں رکھتا فقیر کی آ زمائش تین طرح سے کی جاتی ہے۔

اول بیر کہ وہ اپنی جان (راہ خدا و رسول) میں تضرف کر دیتا ہے۔ دوم بیر کہ اس کی آزمائش (اللہ جل شانہ) کی راہ میں مال کے تصرف سے کی جاتی ہے۔

تیسرے بیکہ وہ جہان بھرکو (الله ورسول) کی خاطر تصرف کر دیتا ہے قال علیہ السلام۔ إِنَّ اللهُ يَجُوبُ الْمُومِنِيْنَ بِالْبِلاءِ كَمَا يَجُوبُ الدَّهَبَ فِي النَّارِ اللهُ تعالی مونین کو بلاؤں سے ای طرح آ زما تا ہے جبیا کہ سونے کو آگ میں تیا کراس کے کمرا کھوٹا ہونے کا امتحان کیا جا تا ہے۔

فقیر درویش عارف ولی الله عالم بالله پیر مرشد استاد طالب مرید اور شاگرد الله ولایت غوث قطب کے مراتب والا جیسے ابدال اوتاد کے منصب والا وہی مخص واصل) بالله ہوتا ہے۔ جے حسب ذیل ظاہری و باطنی تصرفات حاصل ہول۔ اس منتم کے (تصرفات) کے مجمل مجموعہ کو جمعیت دارین کل کہتے ہیں۔ مول۔ اس متم کے (تصرفات) کے مجمل مجموعہ کو جمعیت دارین کل کہتے ہیں۔ ظاہری تصرف یہ ہے کہ جو پھیسونے چاندی نقد جس کے خزانے الله تعالی کے ہیں ان کا (تصرف) حاصل کر لے اور تا جیرنظر سے کیمیا و اسیر کے حال اور علم تحشیر ہے اجوال سے واقف ہو جائے جس سے فقیر ظاہر میں مطلق لا بحتاج ہو

جاتا ہے اس کوعنایت کہتے ہیں۔

باطن کا تصرف میہ ہے کہ مقام ابد میں حشر کے روز حساب گاہ کوشب و روز مدنظر رکھے اور (ای روز کی تختی کو دیکھے کر) آہ۔ آہ۔ آہ آ ہیں بھرتا اور آہ و زاری کرتا رہے۔ جان کباب کی مانند ہریاں اور اس کی آٹھیں خون کے آنسو روتی رہیں۔

ظاہر کا تصرف میہ ہے کہ دنیا کے تماشے کا تمام تصرف اسے حاصل ہو جاتا اور ملک سلیمانی اس کی قید و قبضہ تصرف میں آجاتا ہے۔ اسے دنیا کے تماشہ (نہ کرنے) کا کوئی افسوس باقی نہیں رہتا۔

(باطن کا تصرف بیہ ہے) کہ وہ تصرف ہے عقبیٰ میں بہشت حوروتصور نعمت اور میوہ ہائے جنت پر (منصرف) ہوجاتا ہے۔

مرشد طالب صادق کو یہ چاروں مقام اور چارفتم کے تقرفات عطا کر دیتا ہے۔ اور وہ ہے جس کے ہر تقرف سے جمعیت نفس و نان نصیب ہو جاتی ہے۔ اور وہ تقرف ہی جارتم کے تقرف ہیں اور یہ تقرف ہیں اور یہ تقرف ہیں اور یہ تقرف جارتم کی (نفسانی) لذات ہیں۔

اول لذت انواع واقسام کے (چرب) طعام کھانے کی ہے۔ دوم لذت شہوت بعن عورتوں سے مجامعت کی ہے۔ سوم لذت (لوگوں بر) تھم جلانے حکومت کرنے کی ہے۔

جہارم لذت مطالعہ کی ہے۔ جومعرفت کے حصول کے بغیر کیا جائے یہ چار فت میں۔ اس فیٹم کا تصرف بھی ناتش استم کی لذات برنصیب کم بخت کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس فیٹم کا تصرف بھی ناتش ہوتا ہے بلکہ یہ چاروں تصرف نفس کی وقتی خوشی کا یاحث ہیں۔ جو طالب الله کیلئے مردار کا (درجہ رکھتے ہیں)

بنجم تفرف معرفت الله كي لذت كا سهد بدويداد كي لذت مه جوونيا و

بہشت کی لذات سے بہت بڑھ کر ہے کامل کو باطن کے تصرف کی آ زمائش سے ہدانیت لانہایت کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مرتبہ محمات (کے تمام مراتب کا تقرف حاصل کر لیتا) ہے۔ چنانچے تصرف موت موت کی ملخی کا ذا نقهٔ قبر میں (كيرين) كے سوال جواب بل صراط سے گزرنا (ميزان) بہشت ميں داخل ہونا اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شرایا طہور کا جام نوش کرنا۔ (ای طرح) موت کے (تصور) میں صور اسرافیل س کر قبروں سے بابرنكلنا اورميزان ميں اينے اعمال كووزن ہونے كے احوالات كو ہردم و بميشه با عیان و یکھنے اور صحبت انبیاء اولیاء میں ہمیشہ ہم مجلس رہنے سے باطنی جمعیت حاصل ہو جاتی ہے جس سمی کو باتو نیق ہو کر محقیق کے طریق سے اس فتم کے (موت کے مراتب) کے تماشے کا تصرف حاصل نہیں ہوتا اسے فقیر نہیں کہہ

خلق کو بیہ وہم جشہ در قبر جشہ(نوری) ساتھ لےجائیں صاحب نظر عارفوں کا جشہ ہے قدرت اللہ جثه سر نوری حاصل سر بسر معرفت توحيد الله راز بإك اس کا جو محرم نہیں وہی بیگانہ ہم سخن بھے سے ہوں بہر خدا روح كوروح سے بيغام روح ہے قليل اندها كني ويجمع كا وه ب شعور قبرعارف ہے ہوجائے عین (العیان)

محد در توحید گاه با مصطفیٰ کاہ عرش سے مجمی اور گاہ درقبر جشہ توری تہیں زیر خاک اولیاء کی قبر ان کو جنت خانه قبر سے باہر نکل کر اولیاء كردے وہ آ كاہ از الهام از وليل حيثم بينا والے كو حاصل حضور جس کو مزشد نہ کے اندر جیان

اولیاء حاضر ہوں اندر ہر مقام حاضر ہوں فی الفور جب لیں انکا نام باصو کی روح کا مقام ہے لا مکان نور حاضر نور (حاصل) بے جسم جان

جو کوئی ان مراتب پر پہنچ جاتا ہے اس کیلئے حیات اور ممات ایک ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کا نوری جشہ لا مکان میں الله تعالی کی حضوری میں پہنچ کرمشرف دیدار ہو جاتا ہے اوراہے ممات وحیات بھی یا دنہیں رہتی۔ یہ ہمہ اواست در مغز و پوست کا مرتبہ ہے۔ الله بس ماسوی الله ہوس۔

### وعوبت

جان لینا چاہیے کہ قبر پر سوار ہو کر تینج بر ہند دعوت وہی پڑھ سکتا ہے جسے حضوری تو فیق حاصل ہو۔ یا احمق بے شعور الی (دعوت) بڑھنے کی (جرات) کرتا ہے۔ صاحب راز حضوری تو اولیاء اللہ کی قبر سے خزانہ حاصل کر لیتا ہے جبکہ بے شعور رجعت کھا کر مرجا تا ہے۔

## ابيات

باهو قبر پر دعوت پڑھتا ہے۔ شہروار ہاتھ میں رکھتا ہے تیج مثل ذوالفقار عامل کا من ہو اس کو خبر عامل کا من ہو اس کو خبر عامل کا من ہو اس کو خبر

قبرے رجعت کھانے والے کا مرض لاووا ہے۔ مگر (صرف) عال کال صاحب قرب نقیر کی توجہ ہی اس کی دوا ہے۔ علم دعوت کی شرح بیے ہے کہ وہ پرورو دل رکھتا ہے۔ وہ مردان خدا میں سے مرواور توجہ میں کامل ہوتا ہے۔

## قطعه

دل وہی ہے جو کئی کے درد سے پانی بن کر بہہ جائے ورنہ یہ دل تو آب وگل کا مرکب گوشت کا ایک لوتھڑا ہے گرچہ زاہر کی تنبیج کا بہت شور بھی ہے مقبول بھی ہے گرچہ زاہر کی تنبیج کا بہت شور بھی ہے مقبول بھی ہے گرچہ زاہر کی درد آلود آ ہ کی صفائی سے اس کو نسبت کیا ہے؟

عالم عامل صاحب دعوت کے دواحوال ہوتے ہیں۔

(۱) ظاہر زبان پر ورد وظائف قبل و قال

(۲) باطن میں حضوری معرفت الله کا وصال

جوابل دعوت اس صفت سے موصوف نہ ہو۔ وہ رجعت کھا جاتا ہے اس کا خون اور اس کے وہال ما حب عامل صاحب خون اور اس کے وہال کا زوال اس کی اپنی گردن پر ہوتا ہے عامل صاحب دعوت کے جمعی دو مراتب ہیں۔

ایک قبور بر باتصرف علم دعوت برد صناب

ووسرے اسم الله ذات كے تصور سے حضورى حاصل كرنا بس سے اس

کے ساتوں اعضا معرفت الله کے نور سے پر ہوجاتے ہیں۔

الى دعوت يرصف والا دوسم كى حكمت سے خالى تبيل موتا۔

وه ایک بفته پس مشرق تا مغرب دینوب تا شال براقلیم ملک بادشایی کو این تعرف میں لا کرتمام دنیا کوایئ قیند میں نے آتا ہے ایسا صاحب دعوت ہی عامل کامل ہوتا ہے۔

یا مید کی مظم دعوت پڑھنے سے وہ مجنون و دیوانہ ہو کر مرجا تا ہے وہ ناتش اور خام سے مال کامل صاحب دعوت کے دو گواہ بین عظیم اور مشکل اس کی دو گواہ بین عظیم اور مشکل اس کی دو علم سے راہ ہے۔

ایک بیر کے وہ نر شیر مرد شہوار ہوتا ہے جو اینے ہاتھ میں قاتل نیٹے برہنہ ذوالفقار رکھتا ہے۔

• دوسرے میہ کھ وہ عارف نظارہ ہوتا ہے۔

جوکوئی ان صفات سے موصوف ہو کرعلم دعوت پڑجتا ہے۔ تو وردوظائف شروع کرتے ہی فرشتہ موکل بارش کے قطرات کی ماندسرخ اشرفیوں کی ہو چھاڑ کرتے ہیں کہ اہل دعوت کو اس خزانہ کے تصرف سے کسی قتم کی مخاتی نہیں رہتی۔ اس قتم کے تقرف کو ت کا عالم جنا اس قتم کے تقرف کرے ارتدائی چاہے تقرف کرے (کوئی کی واقع) نہیں ہوتی۔ یہ لا پختاج فقیر کے ابتدائی چاہے تقرف کرے وہ کیے فقیر ہوسکتا ہے جو ہر دروازہ پرسائل بن کرصدا کرنے والا گداگر ہو۔ نقیر تو جمعیت بخش ہوتا ہے اس کا دل غنی اور قوی ہوتا ہے وہ حضوری جلس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے تقرف میں ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ اس خصوری جلس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے تقرف میں ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ اس خصوری جلس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے تقرف میں ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ اس خصوری جلس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے تقرف میں رکھتا ہے لیکن اپنے نقس کیلئے ایک فیرسرخ جی کرنا بھی جائز نہیں سمجھتا۔

نیز بدکه هایل دیونت کو دو ممل جامیل موسیق میل یا گسیدا، (۱) تصرف تو نیق (۲) اور تصور شخیق ا

عالم دعوت و عامل علم دعوت و کامل علم دعوت و کامل علم وحوت و محال علم دعوت و کامل علم وحوت و محمل علم دعوت ان سب (علم دعوت) کے جامع علم وعوت کے بھی دو حمل ہوتے ہیں ۔ دعوت ان سب (علم دعوت) کے جامع علم وعوت کے بھی دو حمل ہوتے ہیں ۔ (۱) ایک زیت (۲) دوم تماز

عامل دعوت وہی ہے جو درد وطا نف دعوت نے شروع میں۔ جو بھی روئے زمین بر ولی الله بین۔ وہ مشرق تا مغرب جنوب تا شال حیاروں کونوں مشش جہات میں ہرولی الله عدے کلید ولایت حاصل کر لے۔ اس فتم کا صاحب وعوت تمام عالم چنانچه ملك سليماني نهر ولايت. وبهفت اقليم كو ايك بهفته ميس ايخ قبضه و تقرف میں لے آتا ہے۔ اس پریقین اعتبار کر اور اسے عجب خیال مت کر۔ وہ کونساعلم اور عمل ہے جس سے ہرایک پر عالب آجاتے ہیں اور طالب بہلے ہی روز اپنا نصیب حاصل کرسکتا ہے۔ بدحضوری توجہ تصور کی تو بیل اور تصور سے قبور کے تصرف سے محقیق کا علم ہے ہیں معلوم ہوا کہ علم (ظاہری) کے مطالعہ میں تمام عمرصرف کر دینے ہیے (میچھ ہاتھ نہیں آتا) کیونکہ کتاب وتفییر فقد کے مسائل اور احادیث کا (بیان) نفس خبیت کو ورست نہیں کرتا۔ جبیا کہ بہت سے علائے سوء ممراہ اورنفس کے اسیر دیکھیے سکتے ہیں شب و روز ہزار ہافتھ کے علوم پڑھنے ورد وظائف کی دعوت دینے اور بے شارتم کے ذکر فکر مراقبہ کرنے اور (بادشاہوں) کو نشکر جمع کرنے اور ان پر بہت زیادہ فزانہ (مال زر) ا خرج کرنے سے المان فقیر کی ایک توجہ بہتر ہے جو کوئی اس فقم کی توجہ قرب اللہ حضوری سے جانا ہے۔ تو اس کی (توجہ) روز بروز تا قیامت ترقی پذیر رہتی ہے۔اس کی توجہ تو فیق باختین باز نہیں رہتی۔

پی کائل توجہ س کو کہتے ہیں؟ صاحب توجہ س علم سے عامل ہو جاتا ہے؟

الاس داہ کیلئے) عامل ہونا جا ہے نہ کہ (محض) علم کا بوجہ اٹھانے والا (گدھا)

قال علیہ السلام۔ الْعِلْم لِلْعُمَلِ وَلَا لِلْبَحْثِ وَلَا لِلْتَفَعُّو مِصُور یاک صلی الله
علیہ وسلم بنے فرمایا۔ علم عمل کیلئے ہے۔ نہ کہ بحث کیلئے اور نہ ہی فخر کرنے کیلئے۔

جانتا جا ہے کہ علم وقوت میں وم اور دل ہمیشہ پروردگار کی طرف متوجہ رہے

ہیں ایسے صاحب (ذووت) گومخلوقات کی طرف می کرنا کیسے درکار ہو

ے؟ اولیاء الله جان بلب ہو کرم بھی گئے ہیں لیکن وہ کی دنیا دار کے دروازہ پر

(کوئی حاجت) لے کر بھی نہیں گئے اگر وہ گئے بھی ہیں تو (ان کا جانا) بھی

حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جس کی کو الله تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں۔ وہ ان

احوال سے بے خبر ہوتا ہے۔ وہ عالم ہو کر بھی جابلوں کے مرتبہ میں شامل ہے یہ

راہ قبل و قال سے نہیں بلکہ حضوری احوال کے مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے۔ غنی

راہ قبل و قال سے نہیں بلکہ حضوری احوال کے مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہوال کرنا

طال ہے۔ کیونکہ وہ غنایت کی وجہ سے جمعیت (نفسی) حاصل کرنے کیلئے خدا

کی خاطر سوال ہے آگر مفلس (فقیر اپنے نفس کی حاجت کیلئے) سوال کرے تو

اس کیلئے سوال کرنا جرام ہے۔ وہ (اپنے سوال کی صداقت) میں جمونا ہے۔ اس

طرح وہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ الحدیث: اکسوال فران و اگو تکان مِن

اکویُدہ سوال کرنا جرام ہے۔ اگر چہوہ اینے والدین سے بی کیا جائے۔

ببيت

خدا ہی دلواتا ہے خدا ہی دیتا ہے ہر نصیب جوسائل کو دینے سے روکتا ہے وہ ہے اہل رقیب

قولہ تعالیٰ وَامَا السّائِلَ فَلا تَنْهُرُه اور سائل کومت جمرُ کو (دونوں متم کے فقراء کے متعلق علم ہوا) ہے۔

تی کا دل تو رحمان کی دو الکیوں کے درمیان ہوتا ہے اور بھیل کا دل شیطان کی دو الکیوں کے درمیان ہوتا ہے اور بھیل کا دل شیطان کی دو الکیوں کے درمیان ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سمی کروہ میں شار کرتا ہے۔ فاروں کے بحل کو اپنے دل سے دھو ڈال فی فقیر لا بھی جوتا ہے اور دوسرا ہرکوئی (اس کے مقابلہ میں) مقلس ولختاج ہے۔ خواہ و عالم و فاصل ہوخواہ و دسرا ہرکوئی (اس کے مقابلہ میں) مقلس ولختاج ہے۔ خواہ و عالم و فاصل ہوخواہ

جابل اور جابل اس کو کہتے ہیں جو (تزکیہ) نفسی کیلئے اپنے نفس سے جہاد نہ کرے۔

## ابيات

میں نے گدائی کی ہے بہر از اِلّہ گرچہ ہر ملک پر غالب تر ہوں بادشاہ اس سے فقراء کو نہ جانو تم حقیر فقر غالب حاکم ہے سب پر امیر

# شرح پیرومرشد

پيرمرشدمعظم باعظمت الل شريعت عظيم (صفات كا حامل مونا جايي) وه مغت حليم يا بيركه مغت حكيم يابيركه مفت كريم يابيركه مفت صراط منتقم يابيركه مغت قلب سليم يابي كدمغت رجيم يابيركدمغت غالب برنفس شيطان رجيم ركحتا ہو۔اسے مجلس محمدی صلی الله علیہ وسلم میں دائمی حضوری حاصل ہو۔ بیرمراتب پیر مرشد جامع مع الله با جعیت تمام کے ہیں۔ اس ملم کی محقیق قادری طریقہ میں ای ہے۔ایسے پیرمرشد کی مجلس کی شرح میجداس طرح کی جاعتی ہے کہ اس کی مجلس میں اس کے سامنے عالم مفسر صاحب تغییر جن کی بات پر تا جیر اور نفس پر اميركر دي ہے موجود ہوتے ہيں اس كى مجلس ميں اس كے داہنے ہاتھ عالم فقيد إفناني النفس لوك موت بين جن من شاتو موا موتى ہے۔ ندموس۔ حَسُبِي اللهُ وَ كُفَى بِاللَّهِ (كَانْمُونْهِ بَوْلَتْ بِيل) الله بس ماسوي الله بوس اور اس كى مجلس بيس اس کے بائیں جانب اہل تصوف جن کے دل (اللہ کے) ریک میں رسکے ہوے روش طمیر فنافی الله فقیر موجود ہوتے ہیں اور اس کی مجلس میں دنیادار اس کی پشت کی طرف بیٹے ہیں۔ کیونکہ وہ اخلاص سے دنیا اور دنیاداروں کا چرہ ِ \* الله عَلَى وَ كِلَمُنَا اللهِ وَاللهُ وَكُنُوا اللَّي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ o اور

ان ( دنیاداروں ) کی طرف مائل ندہوتا۔ جنہوں نے اپنی (جانوں) پرظلم کیا۔ ان کو (لازماً) آگ میں ڈالا جائے گا۔

جو پیرومرشد صفات متذکرہ ہے موصوف نہیں وہ ارشاد و تلقین کے لائق نہیں۔وہ طالبوں کا راہزن اور ماریہ فساد ہوتا ہے۔

## شرح طالب مريد

طالب مريد با ادب باحياء طالب خدا مل على عالم فاصل نظاره ميس ہوشیار بیدارمغزبا وفا جان فدا کرنے والا ہوتا ہے۔ ایبا طالب ہی تلقین بروردگار کے لائق نفس کے کھوڑے کا شہسوار زندہ قلب فرحت الروح حاصل کرتا ہے۔ وہ دائش وشعور کے ساتھ بدعت سے بیزار ہوتا ہے ایسا طالب مرشد سے معرفت الله قرب حضور طلب كرتا ہے اور وہ ذكر غدكور كى تنبيج خوانی ہے لوگوں كومسخر كرنا جھوڑ دیتا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ ایمان کا سرمایہ علم ہے۔ ہر وو جہان میں روشی بخشنے والا بھی علم ہے لاحوت لا مکان میں پہنچانے والا بھی علم ہے۔ عین العیال توحید کے بیان اور نفس و شیطان کولل کرنے والی قاتل مکوار بھی علم ہے۔ علم مس كو كہتے ہيں؟ علم كيا ہے؟ علم كيسے برھتے ہيں؟ علم سے كوكى چز جانة بي اورعلم كيامعني ركهما بي؟ ظاهرى علم تو عبادات اور معاملات كمتعلق ہے چنانچہ خوف ورجاء۔ العلم جانے کو کہتے ہیں کئی چیز کا جانتا ہمیشہ فل کو جانتا اور حق مس كو كہتے ہيں؟ حق كاعلم بير ہے كه جس وجود مين حق أجاتا ہے باطل اس سے باہرنکل جاتا ہے۔

علم حق كيا ہے اور علم باطن كونسا ہے؟ حق كے علم سے حقيقت و معرفت كے حقائق حاصل كے جاتے ہيں جس كى بنياد بنائے اسلام ہيں جن كى جملہ جعيت اور بنياد علم (حق) سے بى حاصل ہوتی ہے جس سے برتم كے ناشا كستہ افعال اور بنيادعلم (حق) سے بى حاصل ہوتی ہے جس سے برتم كے ناشا كستہ افعال ا

کفرشرک باطل بدعت آفات نفسانی و شیطانی ریا و نیا کی پریشانی بهت جلد رفع اموجاتی ہے۔ یہیں العلم می ہے جے محقق حق (تعالی کی ذات) سے (حصول) حق کیلئے پڑھتے ہیں کیا تجھے معلوم ہے کہ علم بندگی کیلئے ہے نہ کہ شکم پر کرنے اور زیب و زینت کیلئے (کہ علم محض ونیا کمانے کیلئے حاصل کیا جائے) قولہ تعالی کُلُوا وَ الله تعالی نف فرایا محکوف اور پوگر اسراف نہ کرو بے شک الله تعالی نفول حداعتدال سے نہ برمو کھاؤ اور پوگر اسراف نہ کرو بے شک الله تعالی نفول خرچوں سے محبت نہیں رکھتے۔

بہت گلے تک ٹھونس نہ ۔ لے کہ تو دیک نہیں ہے پانی بھی مدے زیادہ نہ کی کہ تو ریت نہیں ہے گرچہ خدا نے کہا ہے شکلوا وَاشْوَبُوا کرچہ خدا نہیں کہا شکلوا وَاشْوَبُوا

علم نفیحت وعظ و پند حاصل کرنے امر معروف بجالانے اور حق پندی اور نفس کو بھیشہ کیلئے قیدی بنانے کیلئے ہوتا ہے۔ علم (محض) ونیاوی روزگار تلاش کرنے اور بادشاہول سے روزی معاش حاصل کرنے کا ذریعہ نہ ہونا چاہیے۔ (کیونکہ روزی معاش حاصل کرنے کا ذریعہ نہ ہونا چاہیے۔ (کیونکہ روزی معاش کا قمہ دار تو اللہ تعالی) ہے۔ قولہ تعالیٰ - وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِی الْآدُ رِزُقُهَا ٥ زمین میں کوئی بھی ایسا جاندار نہیں جس کے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہ ہو۔

جہوب تیری اولادتو خدا کے بندے ہیں ان کاغم مست کھا تو کیما بندہ ہے کہ خدا سے بردھ کر بنآ ہے بندہ بردر پس عالم بے عمل کے (متعلق باری تعالیٰ کا فرمان) ہے۔ قولہ تعالیٰ – اَتَامُرُونَ اَلَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ اَنْفُسَکُمُ ٥ تَمْ لُوگوں کوتو نیکی کا علم دیتے ہولیکن اپنے نفوں کو بھول جاتے ہو۔

ال فتم كے (ديگرال را نفيحت خود رافضيحت) والے علاء تو بہت سے بيں ليکن ہزاروں ميں سے كوئى ايك فقير ولى الله ہى جا نار كرنے والا ہوگا علم رائ راہ ہواور ايسے علم كے علائے عامل گواہ بيں علم بدرگاہ إلىہ كا وسيلہ ہے۔ راہ ہوام قرآن مجيد اور رحمان كا مخالف اور نفس شيطان كے موافق ہے اور حضرت علم كے فرمان پر عمل نہيں كرتا وہ (علم كى ميراث سے) عاق ہو جاتا اور حضرت علم كے فرمان پر عمل نہيں كرتا وہ (علم كى ميراث سے) عاق ہو جاتا

علم کے تین حروف ہیں (ع-ل-م)

عین سے مرادعین کو حاصل کرنا عین کودسیلہ بناکر عین کی شاخت کرنا ہے۔علم کے لام سے لا یخاج ہونا ہے اورعلم کے میم سے مراجعت بخدا اور نفس ہوا سے بازگشت کرنا ہے۔

جس نے ان تینوں حروف کی شنافت نہ کی اور علم کی ماہیت کو نہ جانا وہ علم کے علم سے عاق اور علم کے عیم سے مردود ہو کے عین سے عاق اور علم کے لام سے لا دین اور علم کے میم سے مردود ہو جاتا ہے۔

چاہیے کہ علم کے (حروف) کے مطالعہ میں میم سے متابعت محمدی تسلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرے۔ علیہ وسلم اختیار کرے۔

اگر عالم طالب بن كرعلم كى طلب كرے تو تماميت علم كيلئے بارہ سال كا عرصه دركار ہوگاليكن فقيركى نگاہ سے وہ ايك كمرى مجر بيس عالم فاصل ہو جائے گا وہ كونساعلم ہے؟ وہ علم لدنى ہے جو (براہ راست فقير پر نازل ہوتا) ہے۔ تولد تعالى و عكم من لَدُنى اعلم سے علم كما يا ہے علم كا من اللہ علم كا سكما يا ہے علم كما كما يا ہے علم كما يا ہے

جس میں علم الف سے ہزارتم کے علوم کھل جاتے ہیں علم الف قید میں آجاتا ہے او علم الف پڑھنے کے بعد اس کوظاہری علم کے مطالعہ کی حاجت باتی نہیں رہتی قولہ تعالی - فَمَن یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا یَرِهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا یَر مِثَالِ فَرَّةً شَوَّا یَک بدلہ دیا جائے گا اور جوذرہ ہر اعمل جس نے ذرہ بحر نیک عمل کیا اسے اسکا نیک بدلہ دیا جائے گا اور جوذرہ بحر براعمل کرے گا اس کابدلہ پائے گا۔ عالم باللہ وہی شخص ہوتا ہے جوعلم پرعمل بھی کرتا ہے وہ علم کے مطالعہ سے غافل بھی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ناوانستہ ایسا ہوجائے وہ بارہ سال شب و روز صرف ونحو کی کتابیں اور تفییر بیضاوی پڑھنے میں ہوجائے وہ بارہ سال شب و روز صرف ونحو کی کتابیں اور تفییر بیضاوی پڑھنے میں (انٹی عرضا نکے نہیں کرتا)۔

#### بريت

عمرساری بسر کر دی در مطالعه و رقم معرفت حاصل نه کی افسوس و غم

معرفت بمنزلہ نے ہے اور علم روئدگی نباتات کی مثل ہے جب نباتات کی پرورش پانی سے کی جاتی ہے تو اسے خوشے لگ جاتے ہیں جب خوشہ میں دانے پک جاتے ہیں تو (دوبارہ) نئے بن جاتے ہیں اور زمین میں تخم ریزی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آ دم کی اولا دکا بھی یہی حال ہے کہ انتہا پر ( وینچنے والا فقیر ابتداء کا امیدوار ہوتا ہے جب کہ عالم باللہ امیدوار ہوتا ہے جب کہ عالم باللہ اولیاء غدا کی نظر میں ابتداء وانتہا ایک ہو جاتی ہے وہ خدا تعالی سے علم غیب پڑھتا اور علم غیب پڑھتا اور علم غیب پڑھتا اور علم غیب کو جات ہے۔ جس کا ظاہر و باطن باعیاں ہو۔ اس کیلیے (باطن کا) غیب (کوئی معنی نہیں رکھتا) اس کتاب لاریب کی برکت سے واردات (غیبی) غیب (کوئی معنی نہیں رکھتا) اس کتاب لاریب کی برکت سے واردات (غیبی) لاریب کی برکت سے واردات (غیبی)

ببيت

غیب کو غیب میں دیکھنا کھے عیب نہیں ہے ظاہر و باطن جب ایک ہوا کچھ غیب نہیں ہے

علم غیب پر ایمان لانا چاہیے کونکی خب کا یہ خاص علم خاصان خدا انہا اولیاء اللہ کوعلم لدنی سے حاصل ہوتا ہے تولہ تعالی۔ مِن لَدُننا عِلْمَان ہم نے ان کواپنے پاس سے علم خاص براہ راست عطا کر دیا ہے۔ (ظاہری) علم سراسرقال ہے جس سے نفس موٹا اور خوشحال ہو جاتا ہے جب کہ معرفت وصال کے سکون اور خاموثی جس شیس ہرار حکمت کے بیا اور خاموثی جس شیس ہرار حکمت کے بیا شارخزانے موجود ہیں۔ جیسا کہ مع اللہ حضوری مشاہدہ کی خاموثی سے نفس تھم فیار خزانے موجود ہیں۔ جیسا کہ مع اللہ حضوری مشاہدہ کی خاموثی سے نفس تھم فیار خزانے موجود ہیں۔ جیسا کہ مع اللہ حضوری مشاہدہ کی خاموثی سے نفس تھم خاموثی تو اور بے حضوری کی خاموثی ہوتی ہے خاموثی تو عارفوں کی خلوت ہے۔

### ابيات

سر بسجدہ رکھ دیا ہے با خدا اور فی الله دیکھا ہوں نور دیکھوں ہر دوام عارفوں کے یہ مراتب بے جاب غارفوں کے یہ مراتب بس تمام عارفوں کے یہ مراتب بس تمام حسی الله کی ہے نماز (رازو نیاز) کیسے کرے قبول وہ حق بے نیاز

قرب قبلہ میں و یکھا میں نے حق لقاء
اس جکہ نہ قبلہ نہ منزل نہ کوئی مقام
اس نمازے مجمعے عاصل جلب باصواب
جھوڑ دیتا ہے عرش کری ہر مقام
پڑھتا ہوں میں در حضوری ہر نماز
دل تیرا آوارہ ہے اندر نماز

الدیث: الصّلوة إلّا بِعَضُورَ الْقَلَبِ مَنورى قلب کے بغیر نمازنیں ہوتی۔
الحدیث: اَلصّلوة مِغْوَا نَجُ الْمُؤْمِنِينَ عَمَازُ مُومُوں کی معراج ہے (جس میں وہ دیدارانوار ذات ہے مشرف اور الہام ہے ہم کلام ہوتے ہیں)
جس کی کونماز میں مع الله حضوری اور جواب با صواب حاصل نہ ہواور وہ شیطانی جس کی کونماز میں مع الله حضوری اور جواب با صواب حاصل نہ ہواور وہ شیطانی بخطرات سے خلاصی نہ پانے وہ موسی مسلمان کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ تو ڈھور ڈیکر ہے۔ باحضوری نماز اہل ول (زندہ قلب) کو حاصل ہوتی ہے جواب خلام باطن ہے۔ باحضوری (نور) میں مح ہو کر حضوری نماز ادا کرتا ہے۔

#### برين

یہ پرخون دل نیس جو ہے مضغہ نیم دل ایک نور ہے اللہ کا کرم دلی ایک نور ہے اللہ کا کرم دلی ایک نوانہ ہے باطنی اعدر وجود الل دل محمود ہے قلب بھی اسکامحود خطرات سے پردل ہے شیطان کا کھر الل معرفت کا دل بمیشہ نور سے پردل ہے شیطان کا کھر الل معرفت کا دل بمیشہ نور سے پردل ایک لطفہ ہے باطافت یا خدا دل ایک سر سے وحدت میں لقاء

طالب دنیا کہاں ہو الل دل بے حیاء و روسیاہ ہر دم جل باحوجب دم-دل-روح ہوئے ایک تمام ہرایک سے ہے ایک مجدہ میجوشام

# نماز کے کیامعنی ہیں؟

نماز روز ازل کا راز اور فیض و فضل و رحمت ہے۔ یا خدا حضوری کا ذریعہ
اور وتن معران ہے جومسلمان اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مجدہ کرتا ہے اس پر بے
شک اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جاتی ہے اور دائی نماز میں وہ خود سے گزر کر
لامکان میں پہنچ کر بمیشہ حضوری میں رہتا ہے۔ وقتی نماز نیک عادت ہے۔
چنانچہ نماز فرض واجب سفت مستحب ہے اور نماز فرض کی ادائیگی حدر عبادت

دائی نماز باعیان ہے اس جگد عدجم ہے شہان وہاں جد فور کے ساتھ

اس من كى نماز الل ولى (زعده قلب نقراه) كو حاصلى بوتى ہے (زعده) ول سليمانى انگوشى كى نماز الل ولى (زعده قلب نقراه) كو حاصلى بوقى ہے (زعده) ول سليمانى انگوشى كى مانتد ہے ..... (جس سے الل ول جملہ محلوقات پر تعکومت كر سے بيں) وہ دونوں جہان پر غالب آ جائے بين جلہ جن والس الل ول مال ول مال ول مال دورى اور الل مركال قادرى تلى موتا ہے۔ مريد اور غلام ہو جاتے بيں الل ول الل دورى اور الل سركال قادرى تلى ہوتا ہے۔

يم مراد يكف والا بوجاسة الولياء عمر معرا دوروس معلق عد

الل ول كو والحى حفودى حاصل موتى سه اور الل روت عطفان الفرسن ما الاتان

### كرنا ہے جس سے فقرتمام مؤجاتا ہے۔

#### بيت

الل ول ہوتے ہیں (مرد) یا مقام الل دل کو ہو حضوری مصطفیٰ علیہ

ماحب مراتب فقیر کا پہلا مرتب تقرف روزید ہے جس کے بعد فقیر با جعیت ہو کر واصل (باللہ) ہو جاتا ہے۔ بعض کو روزید کا تقرف جنات کی طرف سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف جنات کی طرف سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف نظر علیہ السلام کی طرف سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف نظر علیہ السلام کی طرف سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف الل تجور کا تقرف الل تجور روحانیوں کی طرف سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف عظوری سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف عظوری سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف عظوری سے ہوتا ہے۔ (حضوری سے ہوتا ہے۔ دعنوری سے ہوتا ہے۔ (حضوری ہے۔) اس تنم کا تقرف دوتنم کا ہوتا ہے۔

#### (۱) تعرف ذات

#### (۲) تعرف مغات

تعرف ذامت بھی کم نہیں ہوتا۔ اس کا کم از کم روزیند ایک لا کھ دیار اور زیادہ دوئید ایک لا کھ دیار اور زیادہ دوئید ایک کروڑ اشرفی سرخ ہوتا ہے۔ جس کسی کوخزانہ غیب الحق سے اس مسم کا تعرف حاصل نہیں۔ وہ انہی تک دوست حق کوئیس پہنچا وہ رجعت (میں جنلا) باطل کا تیوی ہوتا ہے۔

#### -

برتعرف کا تفرف حامل ز (شمبہ) کن جملہ تضرف فقر کی زبان کا شخن اس فتم کا فقیر صاحب نظر ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں سوتا اور مٹی ہرا ہر ہوتی ہے ہداہ گفت وشنید جبتو سے حاصل نہیں ہوتی اس کیلئے مرشد سے معرفت وصال طلب کر اور جس طرح وہ فرمائے اس طرح اس پرعمل کر۔ جو شخص نفس کا قیدی حوادثات کا شکار آفات میں مبتلا ہے وہ اپنے مرشد سے عورت اور بیڈن کا طلبگار ہوتا ہے تجرید و تفرید کے بغیر یہ (مقام) حاصل نہیں ہوسکی جس طالب کا وجود معرفت اللہ تو حید کے تصرف کے لاکن ہوتا ہے۔ وہی اسے حاصل کر سکی وجود معرفت اللہ تو حید کے تصرف کے لاکن ہوتا ہے۔ وہی اسے حاصل کر سکی ہوتی اور نظر نگاہ حاصل نہیں ہوتی۔ جو طالب دیدار کا مشاق ہے اس کو آج اور کل اور نظر نگاہ حاصل نہیں ہوتی۔ جو طالب دیدار کا مشاق ہے اس کو آج اور کل سے کہا مطلب ؟

#### بريت

کعبر گرمقمود ہے مطے کرنا پڑے ہزاروں سالہ راہ آ دھے قدم سے مطے ہوسب جب شوق ہوا راہبر

شوق شفقت سے تعلق رکھتا ہے اور اشتیاق بھی تموار ہے جو لاسوی اللہ کو لل کر دیتی ہے ایسے خت کو کر دیتی ہے ایسے خت کو کھا دیتا اور حق سے خت کو کھا دیتا اور حق سے خت کو کھول دیتا ہے جو کوئی حقیقت حق کو حاصل کر لیتا ہے خق الیقین کو پہنچ جاتا ہے۔ بعض ناقص طالب مرید کشف و کراہات دیاوی عز وجاہ دنیاوی تقرفات کے درجات میں ہوتے ہیں۔ بعض ناقص طالب مرید جنات موکلات فرشتوں (کو تسخیر کرنے) کے خام خیالات احوالات میں جتلا ہوتے میں۔ بعض ناقص طالب مرید ذکر فکر دائی اور مراقبہ سے ناسوتی لذات کے طابگار ہیں۔ بعض ناقص طالب مرید ذکر فکر دائی اور مراقبہ سے ناسوتی لذات کے طابگار ہوتے ہیں۔ بعض ناقص طالب مرید ذکر فکر دائی اور مراقبہ سے ناسوتی لذات کے طابگار ہوتے ہیں۔ بعض ناقس طالب مرید ذکر فکر دائی اور مراقبہ سے ناسوتی لذات کے طابگار ہوتے ہیں۔ بعض ناقس طالب مرید ذکر فکر دائی اور مراقبہ سے ناسوتی لذات کے طابگار ہوتے ہیں۔ بین یا یہ کہ دہ لذت ملکوت کا لذت جروت کیا یہ کہ دہ لذت لاحوت (کی سر

میں مفہرے ہوئے ہوتے ہیں) یا ہے کہ وہ لا حوت فنا فی اللہ میں قل حو اللہ احد کے الہام کو بی (تمامیت فقر جانے ہیں) بعض ناقص طالب مرید جواب با صواب کو اپنی بی صورت سے خیال کرتے ہیں اور ای کو حضوری قرب وصال جانے ہیں بعض ناقص طالب مرید تجلیات کے مقام میں اٹھارہ ہزارت کی مخلوق کے تماشہ اور ان کے احوالات سے آگاہی کو بی (فقر خیال کرتے) ہیں بعض ناقص مرید نقش دائرہ پر کرنے تمام عالم کو مخر کرنے اور علم رال سے ونیا کا نقد جنس و مال جمع کرنے میں گئے رہے ہیں بعض ناقص طالب مرید زمین کی طیر سیرعرش کری کا تماشہ لوح محفوظ کا مطالعہ اور آسمان کی منازل (کو طے کرنے) ہیں مصروف ہیں ہے ہوا کے مراتب براز ہواہیں۔

جھند طالب مرید وہی ہے کہ باشعور رہ کر ابتداء میں ہی قرب اللہ معرفت حضوری کا مرتبہ حاصل کر لے۔ اور حضوری (تصور) میں اس قدر فنافی اللہ ہو جائے کہ کمی منزل و مقام کی طرف نظر اٹھا کرنہ و کیھے بعض طالب مرید (قلب) محمود کے مراتب میں ہوتے ہیں بعض طالب مرید اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے مراتب میں ہوتے ہیں اور بعض طالب مردود کے مراتب میں ہوتے ہیں۔ کے مراتب میں ہوتے ہیں اور بعض طالب مردود کے مراتب میں ہوتے ہیں اور بعض طالب مردود کے مراتب میں ہوتے ہیں۔ مان طالب (صادق) کو ہر وقت اپنے (مراتب) کی آ زمائش اور ظاہر باطن میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا جا ہیں۔ کہ وہ مرتبہ حضوری میں ہے یا مراتب دوری میں ہوتے دہنا جا ہیں۔ کہ وہ مرتبہ حضوری میں ہے یا مراتب دوری میں ہوتے دہنا ہو ہے۔

کہ اسے قرب رحمانی حاصل ہے یا وہ آفات شیطانی اور دنیا کی پریشانی میں جالا ہے؟ (کامل فقیر کو) ہر الہام ذکر فکر فدکور سے ہوتا ہے وہ نور حضور میں (مستغرق رہتا) ہے وہ بدنظر الله منظور ہوتا ہے اس جگہ تو حید تمام ہو جاتی ہے۔ شیاطین فرشتوں جنات اور دنیا کوقد رہ نہیں کہ وہاں دخل دے سکے۔ بیسلطانی مراتب ہیں۔ الحدیث: وَإِذَا تَمُ الْفَقَرُ فَهُوَ الله معجب فقر تمامیت کو پہنچتا ہے تو

اس کے وجود میں اللہ بی یاتی رہ جاتا ہے۔

ایے فقیر کا معدہ سراسر فور معرفت ہے پر ہوتا ہے جام لوگوں کا پہنے بحولہ
ایک برتن کے ہوتا ہے (جس میں وہ اللہ بلا عُولُس لینے ہیں جو عُلس کی تقویت کا
باعث ہے) جبکہ فقیرون کا پہیٹ فور کی کان ہوتا ہے فقیروں کا سید بھی کی ما تھ
ہے جس میں دل در بے بہا (موتی) ہے فقیر کے بچی مراتب ہیں اور ان انمول
موتوں کی خرید وفرو فرد نہ میں مشتری کوحق شاس ہونا چاہے۔ چنا نچہ وہ فود کو فوا
فی اللہ میں اس طرح (متنزق) کر لے کہ اسے موت اور (مقامات) ممات فی اللہ خاب اور (طامات) ممات کی آفات اور بلائیں اور (طریقت) کی رسم بھی یاد نہ رہیں مامنی حال مستقبل کی آفات اور بلائیں بھی اس کے مرتظر نہ ہوں۔ قال علیہ السلام آلفینی کا کہ آب جو ان خور وی ہے جو کی آفیت ایکی اللہ فقیر وی ہے جو کی آفیت نے کی آفیت نہ کرے جو آخرت پر رامنی نہ ہو بلکہ مولی کو بی این لئے لئے دنیا کی طرف التھات نہ کرے جو آخرت پر رامنی نہ ہو بلکہ مولی کو بی اپنے لئے دنیا کی طرف التھات نہ کرے جو آخرت پر رامنی نہ ہو بلکہ مولی کو بی اپنے لئے کئی سے جے۔

### ابهات

من میں نے پالیا ہے ور فقر حاجت اب میری نمیں ہے ہے وزر ولار ماجت اب میری نمیں ہے ہے وزر ولار میں اب کوئی نمیں ہے جز خدا اول فاء اوسط بنا آخر لقاء

جس طالب کومرشد پہلے ہی روز ویدار الله سے مشرف ہونے کی تعین کرتا ہے دہ فخص فقر ومعرفت کے تعین کرتا ہے دہ فخص فقر ومعرفت کے مرتبہ کو بھی جاتا ہے۔ دیدار پرورگار کے جار کواہ ہیں اور اس کی جار راہیں ہیں۔

اول - به که یوفن دیدار کرتا ہے و دیمیشد بیاد ریتا ہے۔ دوم - است و نیا اور الل و تیا سے مروار مینی کیدی اور الل دیا ہے۔

سوم - وہ کفف و کرابات کے جملہ مقابات سے بیزار ہوتا ہے اور ہزار بار
استہفار کرتا ہے وہ زعرہ قلب ہوتا ہے۔ اس کی روح بیدار ہوجاتی ہے۔
پہلے وہ
پہارم - جوکوئی ویدار و کھتا ہے وہ متی ہیں بھی ہوشیار ہوتا ہے۔ پہلے وہ
مشرف لقاء ہوتا ہے۔ لیعدہ اس کو اولیاء کا خطاب مل جاتا ہے جس نے دیکھا اس
نے کہا ٹیک اور جس نے بیان کیا اس نے دیکھا ٹیک لیعش صاحب اختیار کئے نہ
کینے میں برابر ہوتے ہیں ۔ الحد بے: مَنْ عَرَفَ دَبَّةً فَقَدْ کُلُّ لِسَاللَةً مُ جس نے
الیے دیب کو پہلیان لیا اس کی زبان بند ہوگئی ۔ الحد بے: مَنْ عَرَفَ رَبَّةً فَقَدْ طَالَ
الیہ دونوں
ہراتی اولیاء اللہ کے ہیں وَمَا گانُوا اَوْلِیَاءً مَ إِنَّ اَوْلِیَاءً مَ اِلَّا الْمُتَقُونَ اولیاء
الله متی بی ہوا کرتے ہیں۔

قولہ تعالیٰ: فِیْدِ هُدی لِلْمَعْفِیْن اور اس میں ہدایت ہے متعین کیلئے جا حب مجابدہ متی نہیں ہوتا۔ بی قوازل سے بی صاحب ہدایت مشاہدہ کرنے اوالے کو کہتے ہیں تھی بیشہ دیدارکو دیکھنے والااورنفس کو دنیادی حرص و ہوا سے باز بزکھنے والا ہوتا ہے۔ بعض قلب کی (آنکھوں) سے دیکھنے ہیں بعض روح کی بزکھنے والا ہوتا ہے۔ بعض قلب کی (آنکھوں) سے دیکھنے ہیں۔ بعض عارف (آنکھوں) سے دیکھنے ہیں۔ بعض عارف اور انواد کے مشاہدہ سے بہیشہ مشرف دیداد رہنے ہیں۔ جس وقت بھی جائے اور انواد کے مشاہدہ سے بہیشہ مشرف دیداد رہنے ہیں۔ جس وقت بھی جائے ہیں۔ ایسے فقیر کو عارف باطلہ کہا جا تا ہے۔

<u>شرح معرفت</u>

جس چنز کولا نے دیکھا ہے یا محل و دائش سے اس کو بجد لیا ہے یا مخطو سے اس کو معلوم کر لیا ہے یا ہے کہ اس کی لذریوں تم نے محلوقات میں ہی چکو لی ہے۔ ای کے مقامات ولایت ہر منزل کی حکامت من لی ہے یہ معرفت یاللہ نہیں ہے۔

معرفت کے جارمراتب ہیں۔

(۱) موت محبت با مشابده

(۲) لقاء

(٣) مجلس محمر مصطفی صلی الله علیه وسلم

(٣) ملاقات باارواح انبياء واولياء الله

نیزمعرفت کے جارگواہ ہیں۔

(۱) آگاه (۲) نگاه (۳) مرشد همراه (۴) رفیق إلّه

معرفت کے جارعکم ہیں۔

(۱) عمل (۲) اعلیٰ (۳) عاقبت بخیر (۴) عنو

معرفت کے نور بھی جار ہیں۔

(۱) نورحضور (۲) مع الله (۳) ذكر ندكور (۲۷) و چودمغفور ـ

تُولَهُ تَعَالًى - لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْبِكَ وَمَا تَأْخُرَهُ ٥ اللهُ تَعَالَى

تیرے پہلے اور جو آخر میں ہوئے وہ سب گناہ بخش وے گا۔

معرفت کے جارمکان ہیں: (۱) مکان عیان (۲) مکان اموت (۳) مکان

لامكان (٣) اورمكان في فنا الله \_

عارف جو کچھ بھی و کھتا ہے حضوری سے دیکھتا ہے اور جو پچھ بھی وہ کہتا ہے اس کا ہر سخن کنہ کن حضوری سے ہوتا ہے۔ وہ جو پچھ بھی سنتا ہے حضوری سے سنتا ہے عارف کی توجہ ہمیشہ قرب اللہ سے ہوتی ہے اور دولوں جہان عارف کی قید میں ہوتے ہیں۔

معرفت شناعت اور یا لینے کو کہتے ہیں جس نے عالمیا ہیں نے ویکے لیا جس نے دیکے لیا اس نے اسپے آسپ کو درمیان میں مدد کھا۔

#### بيت

بے سروچیم ویکھا ہوں ہر دوام بے زبان ہم سخن فقرش ہے تمام

ال مقام پر عارف قدرت نفس سے نفس کے ساتھ ہم بخن ہو جاتا ہے قدرت قلب سے قلب سے قلب کے ساتھ قدرت سر سے سر قلب سے قلب کے ساتھ قدرت نور سے نور کے ساتھ قدرت نور سے نور کے ساتھ اور قدرت دم سے دم کے ساتھ (اہل روحانیوں) سے ہم بخن ہو جاتا ہے اس طرح نفس کونفس سے الہام قلب کوقلب سے خبر روح کو روح سے پیغام سرکوسر سے اوہام وحدانیت ہونے لگتا ہے جب سے خبر روح کو روح سے پیغام سرکوسر سے اوہام وحدانیت ہونے لگتا ہے جب سے حالت ہو جائے تو فقیر پر معرفت ختم ہو جاتی ہے اگر راہ فقر پر چلنے والول کا سے حالت ہو جائے تو فقیر پر معرفت ختم ہو جاتی ہے اگر راہ فقر پر چلنے والول کا اولیا واللہ سے اس جمراہ ہو جائے۔

نقیر کے ظاہر و باطن میں اس کی رفاقت کیلئے مردہ تن زندہ جان شہداء کا لفکر۔ فوث قطب کا شکر ابدال و اوتاد کا لفکر فرشتوں جملہ موکلات جنات کا لفکر ارواح انہاء اولیا، الله کا لفکر ہزاروں ہزار کروڑ بے شار لفکر جن کو وہ چشم عیان سے دیکھ سکتا ہے موجود ہوتے ہیں جس سے فقیر شاہ جہاں پر بھی غالب ہوتا ہے جس فقیر کی نظر ہمیشہ روز قیامت حساب گاہ پر ہوتی ہے وہ بادشاہی مرتبہ اختیار نہیں کرتا آہ۔ آہ۔ آہ۔ ہتنا کوئی عارف تر ہے اتنا ہی زیادہ عاجز تر ہے وہ بھی خوف کی حالت میں ۔ قولہ تعالی ۔ وَلَقَدْ خُوف کی حالت میں موتاہ بھی رجا امید کی حالت میں ۔ قولہ تعالی ۔ وَلَقَدْ جُنْتُمُونَا فُورُ ادبی تکما حَلَقُدُی ہُورُ الله اور ۔ قولہ تعالی ۔ حَلَق نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْبِ ٥ ہر نشس جنی کرتا کہ مے تو ہدا کیا گاہی بار ۔ قولہ تعالی ۔ حُکُلُ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْبِ ٥ ہر نشس جنی کہ کا دائقہ چکھنا ہے۔ تولہ تعالی ۔ خَفِرُوا اِلَی اللهِ ٥ ہما کوطرف الله کی ۔۔۔ می موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تولہ تعالی ۔ خَفِرُوا اِلَی اللهِ ٥ ہما کوطرف الله کی ۔۔۔



بيمراتب كشف الارواح القبور كے بيں۔ (جن كے حمول كيكے) نغماني طالب نفس سے ذکر فکر کرتا ہے۔ قلبی طالب دوامی ذکر فکر سے نور حضور حاصل کر لیتا ہے روی طالب غرق فنا فی الله موجاتا ہے اس کی نظر احوالات قبور پر موتی ہے سری طالب عین یا عین تور یا نور (طلاقات کرتا) ہے یہ بی مراتب عارف قادری باطن معمور کے۔ جوکوئی ان مراتب پر پھنے جاتا ہے ان میں ہے بعض کو "قم باذن الله " كين كامقام حاصل موجاتا ہے جس سے روحاتی قبر سے باہرتكل کر دست مصافحہ ملاقات کرتا ہے مامنی مستعمل کے احوالات کی حقیقت بیان کر دیتا ہے یہ جمعیت کے مراتب بیں یعنی خطرات خلل سے باہر قلل آنا۔ بعض اولیاء الله کشف کے ان مراتب کو نبوی کے مراتب کہتے ہیں بھی اس مقام پرقم باذنی كهدكرمرده كوزنده كركيت بين ليكن ايها كهنا الله تعالى كى باركاه مين (كلمه) كغرب في باذن الله اورقم باذني كي اصل بنياد معرت عيني عليد السلام ك قرب دم سے ہے۔ یا بیر کہ حضرت مولی کلیم اللہ کے دم سے ہے۔ یا بیر کہ حضرت خلیل الله ك وم سے ہے۔ يا يدكم حضرت اساعيل ذكاع الله ك وم سے ہے يا يدك حعزت محدرسول المنفسلي الله عليه وسلم كردم سے بيد جيد جيلية فام دم سي ايك وم من جمع موجاتے میں تو الا الله کی قدرت سے "وَنَفَجَتُ فِيهِ مِن رُوْجِي کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔

بنت

م نه باد نه موا نه نظر وم و ایک فیدست ب فی کا ایر

قولہ تعالی - النی خاعلی میں الکار میں خلافیدہ سے جلک علی نظر النا خلید۔ منائے والا مول ۔ الیے دم کے مراتب سے بیں کہ دہ ری ہے روح کی تھی اور آ واز۔ سے مجھے انسان کے مراتب ہے۔ انسان کے مراتب بیا۔

### ابيات

جو مرده کو زنده کرے وہ مرد خام تاقیامنت زندہ ہو وہ در لحد ہر گزنبیں مرتا جو دیکھے حق لقاء ہر گزنبیں مرتا مع اللہ یا حیات

خود ہیند ہے خراز میں مقام کائل مردہ کو زندہ کرے درازل ابد ہامو مردہ کو زندہ کرے بیر خدا ہامو مردہ کو زندہ کرے بیر خدا ہامو مردہ کو زندہ کرے ہاسم ذات

یہ مراتب عاش فقیر عارف اہل نور کے ہیں۔ چنانچہ وجود مبارک محرصلی اللہ علیہ وسلم ۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے۔ جس سے تمام عالم پیدا اور ظاہر ہوا۔انسان کی اصل نور محرصلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ عمل کے موافق نفس کو (نفس امارہ نفس لوامہ نفس ملمد) کا خطاب مل جاتا ہے احوال کے موافق قلب کو (مہر یافتہ منافق یا قلب سلیم قلب میب قلب شہید) کا خطاب مل جاتا ہے وصال کے موافق روح کو (نفنی روح حددی روح اور امری روح قدی روح اور روح اور روح الاجن) کا خطاب مل جاتا ہے۔

جب نفس قلب روح تنوں ایک ہو جاتے ہیں تو وجود نور ہو جاتا ہے ای کوکائل انسان کئے ہیں۔ الحد ہدے۔ الْعَقْلُ يُنَامُ فِي الْانْسَانُ مُحَلَّ انسان کے الدرخواہدہ ہے الانسان مِوْاءَ أَ الرَّحْمَٰنُ انسان رَمِٰنَ كَا آ مَنِه ہے۔ الدرخواہدہ ہے الانسان مِوْاءَ أَ الرَّحْمَٰنُ انسان رَمِٰنَ كَا آ مَنِه ہے۔ جس کسی کی عقل ممل طور پر بردار ہو جاتی ہے وہ مشرف دیدار ہو جاتا ہے ایسا فیم پانسان با جیست یا اعتبار ہوتا ہے جس نے نہ دیکھا نہ بایا اس کیلئے ایسا فیم پانسان کیلئے مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ مراحب موت سے بھی او مشرف موت سے بھی

سخت تر بیں یااللہ ہمیں اور جمع مسلمانوں کو (سرگردانی کے ان مراتب) ہے اپنی حفاظت و بناہ میں رکھنا مردود اشتیاق ای کو کہتے ہیں چنا نچہ کبیرہ محناہ ہے۔ جو جان لو! کہ ہزار مرشد خام (کی تلقین) سے کامل کی ایک نظر بہتر ہے۔ جو حضوری مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیتی ہے۔ خام اور بدعت کے طریقہ سے شیطان (کی دوئی حاصل ہوتی ہے) اور شریعت کا طریقہ قرب رحمان بخش دیتا ہے۔

کامل کی انتها و نہایت کیا ہے؟ یہ کہ وہ ہمیشہ حضوری مشاہرہ معراج میں ہوتا ہے وہ دنیا و آخرت میں لا یختاج ہوجاتا ہے کامل کے ساتوں اعضاء نور ہو جاتا ہے کامل کے ساتوں اعضاء نور ہو جاتے ہیں اسے توجہ حضور قبور کا تصرف حاصل ہوتا ہے وہ تصور (اسم الله ذات) سے بمد نظر الله منظور ہوجاتا ہے۔

### ابيات

جان سے جو گزر جمیا وہ ہو جمیا فناء جس نے جان جانان کودی اسکو حاصل لفاء گر نہ ہوتا و یکھنا روئیت روا خدا سے سب محروم رہتے اولیاء جس نے دیکھنا عیان وہ میری جان عین بینا ہو حمیا وہ در جہان جس نے دیکھنا عیان وہ میری جان

الله تعالی کے دیدار کی لذت معرفت الله کی لذت قرب الله کی لذت شوق اور استیاق کی لذت تصور تور کے تقرف اور استیاق کی لذت تصور تورک تقرف اور الا الله کے تفری لذت الحدیث - تفکی السّاعة خور من مِنْ عِبَادَت التّقلَین الله الله کے تفری لذت الحدیث - تفکی السّاعة خور مین عبادت التقلین ایک ساعت کا تفکر دونوں جہان کی عبادت سے بر فر کر ہے اس منم کے تفکر اور حضوری مشاہدہ دیدارانوار کی لذت (جیشہ) باتی رہے والی ہے تقس اور دنیا کی لذت الحدیث الله کے الله مرد الله الله کے الله مرد الله الله کے الله الله کے الله الله کے الله مرد الله کا تقرف میں ملک سلیمانی سات کے است کا قاتی ہے۔ اس مرد الله کا تقرف میں ملک سلیمانی سات کے است کا قاتی ہے۔ اس مرد الله کا تفکر ہے۔ اس مرد الله کا تفکی ہے۔ اس مرد الله کا توری میں ملک سلیمانی سات کی دست الله کی در الله کی در الله کا تفکی ہے۔ اس مرد الله کا تفکی ہے۔ اس مرد الله کی در الله کا تفکی ہے۔ اس مرد الله کی در ا

وبی ہے جو کُلِّ یَوْم هُوَ فِی شَانِ ٥ وہ ہر روز ایک ٹی شان میں ہوتا ہے کے مراتب یا اس آیت کے مراتب پر نظر رکھے۔ تولہ تعالی - یَوْم یُفُوالْمَوْءُ مِنُ اَحِیْهِ وَاُبِیْهُ وَصَاحِبَهِ وَبَنِیْهِ ٥ اس دن انسان اینے بھائی اور اپی مال اوراین باپ اوراین ما حدور بھا گے گا۔

اس منم کا ناظر عارف بمیشہ روتا رہتا ہے۔ بھی بھار ہنتا ہے کال مرشد طالب الله کواول ان میں سے ہرایک لذت کا تصرف حاضرات اسم الله ذات کے ذریعے کول کر دکھا دیتا ہے۔ جس سے طالب الله کے دل میں کوئی الحسوس و غم باتی نہیں رہتا۔ وہ نقیر غنی اور لا پختاج ہو جاتا ہے ہشت ہزاری امراء اور بادشاہوں کو دنیا اور بادشاہی کی لذت معرفت اور قرب البی سے باز رکھتی ہادشاہوں کو دنیا اور بادشاہی کی لذت معرفت اور قرب البی سے باز رکھتی ہادشاہ تو اہرائیم اوہم رحمتہ الله علیہ جسیا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بادشاہی کی طرف بادشاہ تو اہرائیم اوہم رحمتہ الله علیہ جسیا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بادشاہی کی طرف نریس و یکھا۔ قَالَ النّبِی صَلَی الله عَلَیٰهِ وَسَلّم ۔ تَوَکَ اللّهُ بَا رَاسَ کُلّ عِبَادَةً وَحُورِ اللّهُ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک دنیا کل عبادتوں کی بیاد ہاور دنیا کی مجت کل خطاؤں کی جڑ ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کل عبادتوں کی بنیاد ہاور دنیا کی مجت کل خطاؤں کی جڑ ہے۔ وہ لوگ جو معبادت (سے پر) کے ساتھ اظامی افتار کرتے ہیں وہ مومن مسلمان کمیے ہو سکتے ہیں۔ وہ تو ڈھور ڈاگر ہے بھی ہدر

کال میرم در میں فرض ہے۔ کہ طالب مرید جوتصرف بھی جاہے اس کو عطا کر وست مرشد بعلمان العارفیان بایزید رصت الله علیه کی مشل بخشش کرنے والا مونا جاہے تا کہ طالب یقین سے بہرہ ور ہوکر یا جمعیت ہو جائے۔

بيث

طالب حق طلب کر حق وحدت فقر باطل طالب ما تکما ہے سیم و زر

س لوا کہ حضوری راہ کی ابتداء قرب الله کی معرفت ہے اور ہے حضوری ہر راستہ راہزن فتنہ اور گناہ ہے جس میں دنیا کی محبت سے ول سیاہ ہو جاتا ہے روضہ خانقاہ اس کی عمارت کے دروو بوار اور باغیجہ ( کی محبت) توحید اور جکس محری صلی الله علیه وسلم سے دور کردی ہے فقیر اس کوئیس کہتے ہیں جوعز و جاہ کیا طلب میں ہو۔ جوروضہ خانقاہ کی عمارت (سنوار نے میں مصروف رہے) جوسجاوہ ستنی ر ( فخر ) کرنے والا ہواور جواسینے آپ کو ہمیشہ کیلئے زعرہ سمجے۔ بلکہ فغیروہ ہے جوحیات میں بی مرتبہ ممات سے نجات حاصل کر لے۔فنافی اللہ وات کے مراتب میں نور بانور ہو جائے۔فقیرعلم محری صلی الله طبیدوسلم نورکا مطالعہ کڑتا ہے اور عالم تورحشوری تو حیدکا مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے جنب وہ اس علم تورکو (الله تعالی ) سے دور مدور پڑھتا ہے تو اس کرمافظ ربانی کہتے ہیں اور جو کوئی (علم نور) كومعترت محرمهل الله عليه وملم سعة دور مدور يدخل بيداك كوما فلا في معلى الله عليه وملم عالم حقاتي كيت بين ال حتم كا فقير (شريبت) بين فقدم برفقه محد ملي الله عليدوسكم چلا سب وه دم يا دم محدمصطفی صلی الله عليدوسكم جو جا تا سب وه تعمل يا لنس قلب با قلب روح با روح و نور با نور او وحشور با حضور جومنل الشعلية وملم بو جاتا سب ال منم كا نظاره كرست والا عادف معطى الله عليدوكم ست يك وجود ہو کر محرصلی الله علیہ وکلم پر اٹی جان فدا کر دیتا ہے ایسے فقر کو ہو الاق تقس کی کیا حاجت ہوستی ہے جو کوئی ان مقامت کا حال ہو کر محمصلی مسل

طبیہ دسلم کے (قدموں) کی خاک ہوی کرتا ہے وہ محدمسلی اطلاء علیہ وسلم کا یار بن جاتا ہے۔۔

## طالبول كابرمطالب بالقاء

الحديث: مَنْ لَهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْمُحْلُ مَ حَسَى كَا مُولَى (الله) بيرسب بيحداى كا مولى (الله) بيرسب بيحداى كا بيران حياء إلى حياء الميار بير

علم بامعرفت یار ہے اور جالل ہے معرفت اغیار ہے۔ دین محمدی معلی اللہ علیہ وسلم بامعرفت یار ہے۔ دین محمدی معلی الله علیہ وسلم یار ہے اور کا فرکا ذہب وثمن دنیا کا پیجاری اغیار ہے قلب وروح یار ہے تعمن موا اغیار ہے۔

دوست اور وحمن کی بیجان عاجری اور آ زمائش کے وقت و تھیری سے کی جاتی ہے زبانی اور تانی ( کھانے پینے والے مطلب برست) کا کیا اعتبار؟ دوست جانی و ربانی (بے لوث) جوتا جاہیے۔ جو کہ ایک وجود جدم اور جدرد شعار ہونا جاہیے۔ افرار اور چیز ہے اور فار اور عمر ریت کی طرح ہے اور وجود شخصے کے (برش) کی مشل ہے اور دم اس میں ریت کی طرح ہے اور وجود شخصے کے (برش) کی مشل ہے اور دم اس میں آمدوروفت کا ذریعہ ہے ان مراحب میں چھم (باطن) کوچھم ( فامرتصور نور ) سے کو لیے ہیں اور ایدا جی دفت ہوتا ہے جب کوئی چھم کے اس معما کوچھم باطن کی ایک دھو ہے جس کواؤلیا و الله بی جانے ہیں۔ کھولے ہیں اور ایدا ای وقت کی ایک دھو ہے جس کواؤلیا و الله بی جانے ہیں۔

### ابهات

متعمل الل المتعبول المعام المعند المعامل المتعبد المعام المعند المعام ا

خاکت باست تیمک آنگسیس بیل گرال باخو برایک گویش جاشامول آگاه آخر نقر کل کی ابتداء و انتها کیا ہے؟ لیمی (زہر) و بندگی کے بغیر ایک سا حت جی تمامیت حاصل کرنا۔ جو کوئی بھی تیری حاجت ہے کامل فقیر درویش سے طلب کر طالب کی نگاہ قرب اللہ پر ہوئی چاہیے نہ کہ مرشد کے نیک و بدافعال پر نظر نگاہ مرشد الل ددکان کی طرح ہوتا ہے گا کہ کوتو سودا چاہے۔ اس نے دوکا ندار کے کفر اسلام سے کیا لیما ہے۔ حضرت علی المرتفیٰ سے مروی ہے کہ الموحیحمة ضالَةِ المُدُومِنُ فَیَطُلُبُهُا وَلَوْ گانَتُ عِنْدَ الْکَافِو ۔ حکمت مومی کا کمفدہ مرابیہ ہے ہی المُدُومِنُ فَیَطُلُبُهُا وَلَوْ گانَتُ عِنْدَ الْکَافِو ۔ حکمت مومی کا کمفدہ مرابیہ ہے ہی السے طلب کرنا چاہیے خواہ وہ کافر کے یاس بی کیوں نہ ہو۔

جس مرشد کی طرف مخلوقات کا رجوع (بہت زیادہ ہو) اور وہ دنیا اور نفس کا (قیدی ہو) شیطان اس پر غالب ہو۔ اس کا طالب بھی مخناہوں کا اسیر ہو کر (اینے اور مرشد دونوں کیلئے) شرمندگی کا باعث بن جائے گا۔

### ابيإت

طالب وہ ہے جس کی جان و دل صنعاء پیر مرشد ایک ہو نہ جا بجا

ور بدرجانا كول كاكام هـــــ

جوطالب بے اعقاد نے نعیب بے جعیت ہریشان ہواس کا کیا علاج
ہے؟ اس م کے طالب کا علاج ہے کہ اول اسے دنیا کے تعرف میں غرق کر
دیا جائے (تا کہ اس کا نفس خواہشات دنیا سے سرد) اور مردار ہو جائے تو مثل
مردہ طالب مردار کو مسل دے کر پاک کر دیتا اور معرفت دیدار میں (می) کر
دے۔ جومرشد اس می کو فیق نیس رکھتا۔ اسے راہ فیر کی تحقیق بی حاصل نیس۔
مرشد عقدہ کشاء ہونا چاہیے طالب کا اعتقاد پھند ہو جائے تو تطالب کے جومطلب
مطالب میں مرشد ایک کیلہ میں اس کو دکھا دے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسا مرشد

طالب کو جمعیت کی ایک قوت روزائہ اس طرح عطا کرتا رہتا ہے جس سے طالب بھی بھی بے اعتقاد نہیں ہوتا۔

### ابيات

بردر درولین جا ہر صبح و شام تاکہ حاصل ہوں تیرے مطلب تمام گردہ مائے سرتو اس کوسر بھی دے جو بھی تیرے پاس ہے سب اسکودے سمنج بخشی کردے (مرشد) فضل وعطا ہو نصیب طالبان وحدت خدا

مرشد توشبہاز ہوتا ہے یہ ناتص گدھ کیسے مرشد ہو سکتے ہیں؟ جو بدعتی اور لومڑی عیسے (مکاریاوس) ہیں۔ الحدیث ﴿ خُذُ مَا صَنْعلی وَ دَعُ مَا کَدُو ﴿ جُو یاک صاف ہے وہ لے اور جو گدلا ہے اس کوچھوڑ دے۔

## <u>شرح</u> دل وقلب *روح وس<sup>و</sup>نفس و شیطان*

میر تمام طالب سک وجود میں اس طرح سطے ہوئے ہیں جس طرح جسم میں فوان فام اور جان آئیں میں سطے جلے ہیں۔ معلوم رہے کہ آ دی کا وجود دودھ کی مثل ہے دودھ جی ای محصن اود کی سب دودھ میں موجود ہیں۔ (پسی ای طرح وجود میں نفس قلب روح سر) موجود ہیں۔ کامل مرشد ہر ایک کے احوالات کو محل کرنے ہر لیک کو علیمہ و علیمہ و کھا و بیا ہے ۔ جس سے ہر ایک زبان کھول کر ایو الحق کو الحق کو الحق کو ایو الحق کی ایو الحق کو ایو الحق کی الحق کا دو ہر ہے۔ الحق کا دو ہر ہے۔ الحق کی ایس اور شیطان اس کا وزیر ہے۔ الحق کا دو ایو الحق کی الی دوبارہ کا دو ہر ہو الحق کا دو ایک دوبارہ کا دو ایو کی دی دوبارہ کا دو ہر ہو گا ہو گا ہے تو ای دی دی دوبارہ کا دوبارہ کا دو ہو گا ہے تو ای دی دی دوبارہ کا دیکھ کو دوبارہ کا دوبارہ کے دوبارہ کا دوبار

اولیاء الله کے مرتبہ کو پہنچ جاتا اور خدا تعالیٰ کی معرفت کو یا لیتا ہے۔ ناظر مرشد توجہ سے ہی (حضوری) میں حاضر کر دیتا ہے۔

ببيت

فرض سنت (مرشد) سے کر طلب اہل بدعت مرشد تو ہے بس کلب

قولہ تعالیٰ۔ وَمَا خَلَفُتُ الْحِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُلُونَ الْحَ لِيَعُوفُونَ اور الله كَا لِيَعْبُلُونَ الله كَا الله كَا الله كَا الله كَا عَبَادت كريں۔ (نيزبير الله كَ الله كَ عَبَادت كريں۔ (نيزبير كريں) كراس كى يجان كريں) كراس كى يجان كريں)

تفكر سدمعرفت حاصل كرنا جمله بمبادات كالمجوعد سبع قالن عَلَيْهِ الصَّلُواةُ

وَالسَّلَامِ - تَفَكُّرُ سَاعَةِ خَيْرِ" مِنْ عِبَادَتِ النَّقَلَيْنِ - ايك كُفْرِي كَا تَفْكَر دونول جہان كى عبادت سے برو مركر ہے۔

تفکر تین فتم کا ہے:

تفکر تین فتم کا ہے:

ہے۔ متوسط تفکر بزار سال کی عبادت کے (ثواب) کے برابر ہوتا ہے منتبی کا تفکر

جن وانس کی (جملہ) عبادت کے برابر درجہ رکھتا ہے اس فتم کے تفکر میں حضوری

(تصور ہے متوجہ ہوکر) بجلی انوار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور غرق فنا فی اللہ ہوکر

مشرف دیدار ہوجاتے ہیں۔ طبقات آسان کے درجات کی (سیر کرنے والے)

تفکر (کی اہتدا کو بھی) نہیں بہنچ سکتے۔

شرح اسم الله ذات وشرح اسم محدسرور كائنات صلى الله عليه وسلم

اگر روئے زمین کے سب دریا اور آسان سے برسے والی بارانی رحمت کا پانی سیابی بن جائے اور زمین کاغذ ہو جائے اور تمام درخت اور گھاس قلم بن جائیں جن و انس اور اٹھارہ ہزار عالم کی کل مخلوقات کا تب بن کر قیامت تک لکھتے رہیں تو بھی اسم اللہ ذات کی مشل مرقوم وجودیہ کا تواب تحریز ہیں کر سکتے۔
ان مراتب کی قدراس وقت معلوم ہوتی ہے جب کامل مرشد اسم اللہ ذات سے تو حید کی معرفت کھول ویتا ہے اور طالب اسم اللہ ذات سے لاحوت لا مکان میں وائل ہوکر بینا ہو جاتا ہے۔

ببيت

نیاں جیے کہ الف ہے ہم میں نیاا

جسم كواسم ميس كرايسے پنيال

 کلمات ربی فارمولاز) لکھنے کیلئے تمام سمندر سیابی بن جائیں تو پیشتر اس کے کلمات ربی فتم ہموجائیں گے خواہ اس طرح کے کئی اور سمندر مجی کلمات ربی کا مستعال کئے جائیں۔
(بطور سیابی) استعال کئے جائیں۔

جوکوئی اسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالی کا اسم اس کے ساتھ ہیشہ رہتا ہے کامل مرشد کیلئے کیمیاء اسیر کا ہرتفرف اور قرب اللہ کی حضوری ہے روش خمیر ہونے کا تقرف اور توجہ کی حکمت ہے امیر ہونا آسان کام ہے کچھ بھی مشکل و دشوار نہیں چنانچہ سیماب کیمیا اسیر کے عامل بغیر کشہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کھانے کے لائق ہوتا ہے جب کہ ہزاراں ہزار مہوس (کیمیا اسیر کی طلب میں) خانہ خراب ہوکر کیمیا اسیر کے جرمل سے محروم رہتے ہیں اسی طرح فقیر کامل نہیں ہوتا جب محروم رہتے ہیں اسی طرح فقیر کامل نہیں ہوتا جب تک کہ مکمل مرشد اس کی وظیری نہ کرے۔ اگر چہ مخلوقات میں اس کے معظم خدوم ہونے کا شور وغو غانی کیوں ند ہو۔

ابيات

عامل ہوا کامل ہوا اکمل ہوا ۔ ہو کمیا گرغوث و فظب سراس ہوا راہ فقر ہے دوسرا قرب و حضور ۔ ذات یا ذات ہے تور یا تور

جس منزل مقام پر بھی تو پہنچنا جاہتا ہے وہ سب (خام) ہیں۔ اگر تو پائی پر چلے گا تو تنکا ہے اگر ہوا ہیں اڑنے کے گا تو بیکھی کا (مقام) ہے اس قتم کے سب
مراتب بازی کری ہیں جو فقر فخر محدی صلی اللہ طبعہ وسلم سے اجید مطلق جاب اور
معرفت تو حید سے دور ہیں کالی فقیر توجہ سے ہی ہر دو بھان پلک جھیکتے ہیں طبح
کر کے اپی مٹی میں لے آتا ہے اور کو بین کا قماشہ پیشت ناجن پر کرتے لگنا ہے
ایسے (کالی) کو پچھ پڑھے (وظیفہ کرنے) اور ایسے باطف کی تین الکیوں ہیں (تعویذات) لکھنے کیلئے قلم پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مراتب حاصل کرنا مجھی آسان تر ہیں۔ پچھ بھی مشکل و دشوار نہیں۔ یہ بھی بازیگری کے مراتب ہیں ان کوخرید نہ کراگراہیا کرے گاتو گاؤخر (کی مثال ہوجائے گا) سیالڈ ترال معہ منہ میں ترجہ مطلقہ قدمین کے جنری سے کہ علم

پس الله تعالی کی معرفت اور تو حید حومطلق قرب اله کی حضوری ہے کو کس علم سے حاصل کر سکتے ہیں؟

تصور اور کیا ہے؟ اور یہ کیے حاصل ہوتا ہے؟ (تصور اور) جامع مرشد سے طلب کرنا چاہیے ایبا مرشد اسم اللہ ذات کے تصور سے (نور) حضور دکھا دیتا ہے وہ کس طرح دیکھتا ہے؟ وہ کس طرح حاصل کرتا ہے؟ وہ کس چیز سے شناخت کرتا ہے؟ وہ آئکھول سے دیکھتا عنایت سے حاصل کرتا اور ولایت کی پہچان کر لیتا ہے۔ جومطلق ہدایت ہے جس کی نہ گنتی کی جاسکتی ہے نہ شار نہ ہی ہے وہ ہم وہم میں آ سکتا ہے۔ وہ ایبا مکان ہے جوکوئی اس میں پہنچ جاتا ہے بے جان ہوکر چیشم نور کے ذراید (حضوری) نور سے مشرف ہوجاتا ہے۔

کیاتو جانا ہے کہ انسان کوعبادت (عبودیت اختیار کرنے) کیلئے پیدا کیا گیا ہے جس سے وہ بھیشہ آ زمائش میں رہتا ہے نہ تو اسے نفس پروری اور دنیاوی آسائش اور حصول لذات کیلئے اور نہ ہی روزی معاش کے پیچے بھا گئے عیش و عشرت اور کھانے پیدا کیا گیا ہے یہ ہوس ہے اس کو دل سے کھر چ ڈال یہ شیطانی حیلہ اور جت ہے اس کو چھوڑ دے اور اپنا رخ معرفت مولی کی ڈال یہ شیطانی حیلہ اور جت ہے اس کو چھوڑ دے اور اپنا رخ معرفت مولی کی طرف کر لے قولہ تعالی ۔ آئی و جھٹ و جھپی لِلَّذِی فَطَوَ السَّمُواتِ وَ الْآدُ ضِ الْحَنْ فَا مَنْ الْمُنْسِ کِیْنَ ٥ میں نے یک سو ہو کر زمین و آسان کو پیدا آئی مِن الْمُنْسِ کِیْنَ ٥ میں نے یک سو ہو کر زمین و آسان کو پیدا کرنے والے (رب کی طرف) اپنا رُخ کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں

### ابيات

اپنا چہرہ لایا ہوں میں روبرہ نحق اقرب یاد ہے جمعے بخن تو تخن تو تخن ہے۔ اپنا ہوں میں روبرہ نحق خص کا تخن ہے۔ البام ہے رحمت کرم نوحدت حاصل کر کی ہے اب کیماغم

عارف صورب نظر کیلئے بلندر 'عظیم تر مقام کونسا ہے؟ یہ کہ وہ طالب الله کوایک ہی نگاہ سے بیادہ کا نقور ہی ہی نگاہ سے میں نگاہ سے سے میں نور حضور کا نصور ہی ہے۔

آخرتصور کی ابتداء کیا ہے؟ متوسط تصور کیا ہے؟ اور تصور کی انہا کیا ہے؟
(ابتدائی تصور) یہ ہے کہ تصور کی توفیق سے جس طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں تصور
باخین وہاں بہنچا دیتا ہے بہی تصور اگر خدا تعالیٰ کی ذات غیب الغیب پر کیا
جائے تو بے شک حضوری میں پہنچا دیتا ہے یا یہ کہ ایسے تصور سے خدا تعالیٰ
صاحب تصور برمبر بان ہو جاتا ہے۔

(متوسط تصوریہ ہے) کہ صاحب تصور کو قرب اللہ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے ایسے صاحب تصور کو کسی طریقہ (سلک سلوک) اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اور نہ ہی طریق راہ کی راہزن آ فات کا اے خطرہ ہوتا ہے آہ۔ آہ۔ آہ۔ آ۔ اے ناقص احمق (طالب) تو مرشد سے ناظرات حاضرات نظرنگاہ کا (ختی تصور) طلب کر۔ اس تم کے تصور میں کسی فیض کی باطنی صورت کو اپنے تمرف میں یاباغیان نظارہ کرتے تمرف میں یاباغیان نظارہ کرتے ہوئے اس کے باطن سے تعلیم یا تلقین حاصل کرتے ہیں۔ جس سے بعد از ال یہ باطنی تصرف طاہری تصرف بن جاتا ہے معلوم ہوا کہ صاحب تصور سے ہر میم کے تجابات اٹھا دیتا ہے وہی (مرشد) اعتبار کے قابل ہے۔

## شرح يقتن

یفین ایک علم ہے (علم الیفین) کیونکہ عالم ہی بالیفین ہوتا ہے جب کہ جالل (یفین ایک علم ہے دین ہوتا ہے جب کہ جالل (یفین) بے دین ہوتا ہے علم یفین تین شم کا ہے اور اس کے تین نام میں۔۔۔

(۱) علم الیقین: جس سے علاء علم سے یقین حاصل کرتے ہیں۔ (۲) دوم علم عین الیقین: مدمجذوب کا مرتبہ ہے کہ وہ عین بعین (تجلیات) کا مشاہدہ کرکے اپنی جان وجسم سے بے خبر ہو جاتے ہیں زیر زیر کا تماشہ تو وہ

کرتے ہیں مگرایے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں۔

(٣) سوم علم حق اليقين بيه مرتبه محبوب كا بيم مرغوب عبائب جس سے طالب اپنے ہر مطلوب كوحق سے باليتا ہے وہ حق سے بحق بينج جاتا ہے وہ حق سے جق بينج جاتا ہے وہ حق سے حق كو درميان ميں نہيں ركھتا اپنے آپ كو (حق) ميں فنا كر ليتا ہے۔

کافل مرشد ایک آز اکش ہے۔ جو طالب کی جعیت کیلئے اس کا امتحان کرتا ہے وہ طالب مرید کو حاضرات اسم الله ذات ہے جو کوئی حیات ممات کی (ارواح) ہیں جن انسان اور فرشتے ہیں ان کو مخر کرکے ان کے احوالات کا مشاہدہ کروا دیتا ہے اور ہر ایک (اسم) کی تجلیات دکھا دیتا ہے۔ جس کے بعد طالب مرید کو یقین کا میچ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے ''الرید لا برید' مرید (صاوت) کمبھی ردنیس کیا جاتا (اس کو کہتے ہیں)

جس کسی کومعرفت الله ملی فقیر سے عطا ہوئی۔ جس کسی کوئی خزانہ ملافقیر سے بی ملا اس نے فقیر کو بی اینا رفتی بنالیا۔

فقراورفقیر کے درمیان کیا فرق ہے؟ فقر کے صاحب مرتبہ کو ہمیشہ حضوری

مشاہرہ کا ذا نقد حاصل ہوتا ہے جب کہ فقیر کو ہمیشہ فاقہ سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے جوال کی حیات ہے تمام امت کو حیاء و خیاتی اور حب خیات النی صلی الله علیه وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ ای کو ہمہ اواست در مغز و پوست (وحدت المقصور) کہتے ہیں جوکوئی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات نہ جانے اور ممات کے۔ اس کے منہ میں خاک وہ دنیا و آخرت میں روسیاہ ہے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا وہ منافق کا ذب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے الحدیث- اَلْكَذَابُ نیسَ مِنْ اُمَّتِی المجمونا میرا امتی نہیں ہے۔ ا سی تحص علم نصوف کے اس طریقہ سے بے خبر ہوتے ہیں اس لئے اُگاہ زندین کہا جاتا ہے کیونکہ انبیاء اولیاء الله کی موت مشاہدہ حضوری معراج کا مرتبہ رکھتی ہے کہ انبیاء اولیاء الله کوموت میں ہی سیر اور درجات کی ترقی ہوتی ہے ان کو دائمی حیات حاصل ہوتی ہے اور وہ دونوں جہانوں میں زندہ ہوتے ہیں۔ (بیہ زندگی انکو)عبد اور رب دونوں جانب کے (تعلق) سے حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی اخلاص اور یقین کے ساتھ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یاد کرتا اور فریاد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (غریب) کی مدو فرما میں تو تضور پاک صلی الله علیه وسلم اصحابه رضوان الله علیه کے لشکر اور امام حسن و امام حسین رضی الله تعالی عند کے ہمراہ ای دم تشریف کے آئے ہیں چیٹم بینا رکھنے والا تعلى المحلى المحصول عندزيارت كرليتا بالإسران المرحمدرسول المنفسلي الله عليه وسلم ك قدموں پر دھر دیتا ہے آپ کے یاؤں مبارک کی خاک اپنی آ تھوں کا سرمہ بنا لیتا ہے اگر بے اخلاص اور بے یقین آ دی شب و روز ووگاندادا کرتا رہے تو وہ ا بی ذات کیلئے خود ہی حجاب بن جاتا ہے کامل مرشد باملنی تو قبق کے طریقہ سے مجلس محمدی صلی الله علیه وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے اس حقیقت کو مروه ول امن كيے جان سكا ہے۔ اگر جدوہ تمام عمر (كتابي) علم كے مطالعہ على مصروف

ر ہے۔

جان نوا کہ مردود اور مرتد طالب جو کی حال میں بھی اس بات پر یقین نہ کرے اور بیر مرشد کے کہنے پر بھی معرفت الله وصال اور حضوری جمال پر اعتبار نہ کرے تو ایسے مردود اور مرتد طالب کی بیاری اور مرض کا کیا علاج ہے؟ ایسے ب یقین بے دین کی بیاری کی شفاء حضوری سے مشرف لقاء با خدا ہونے میں ہے اگر وہ یقین کے ساتھ دیکھے گا تو اپنے حال پر قائم رہ کر صاحب وصال ہو جائے گا ورنہ جذب خوردہ ہو کر معرض زوال یا طلب دنیا یا زن مریدیا نفس جائے گا ورنہ جذب خوردہ ہو کر معرض زوال یا طلب دنیا یا زن مریدیا نفس برست یا خود نمائی میں مبتلا ہو جائے گا۔

راہ فقر میں وہی شخص قدم رکھتا ہے جو اپنے پیرہ مرشد کو اپنا وسیلہ اور یقین کو اپنا توشہ بنالیتا ہے پیر مرشد اپنے طالب مرید کی ہوشیار رہ کر تہبانی کرتا ہے جیسا کہ مال اپنے شیر خوار نیچے کی جمہانی کرتی ہے اور جمیں یہ بھی یقین ہے کہ بچہ بچہ بی ہوتا ہے خواہ وہ نی ہی کیوں نہ ہو۔ جس کسی کو اس راہ میں دردنہیں وہ مرد منہیں۔ قال علیہ المسلام – طَالِبُ اللّٰهُ فَا مَحَنَثُ وَ طَالَبُ الْعقبی مُؤنّث وَطَالَبُ الْعقبی مُؤنّث وَطَالَبُ الْمُولِی مُذَدّی وَ مَولا لِبُ اللّٰهُ علیہ وسلم نے فرمایا طالب ونیا وَطَالَبُ الْمُولِی مُذَدّی مونث ہے اور طالب مولی (بی) ذکر ہے۔

طالب مرید قادری جب سات روز کیلئے کلمہ طبیب کا اِلَّهُ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ وَبِهُ اللهِ اللهُ مُحَمَّدُ وَال رُسُولُ اللهِ كا ذكر كرتا اور ول يرضرب لگاتا ہے۔ تو اس ذاكر كے ساتوں اعضاء از سرتا قدم نور ہوجائے بیں اور ایک ہفتہ کے بعد اس پرحضوری مشاہدہ کھل جاتا ہے۔

بيت

ور شکایت با حکایت معرفت

مدعى طالبان شيطان صغت

علم وعوت

کامل مرشد اول جوعلم طالب کوتعلیم تلقین کرتا ہے وہ علم دعوت ہے جس سے اس کے تمام مطالب بورے ہو جاتے ہیں کیونکہ علم دعوت طالب کیلئے عین نما اور ہرمشکل کوحل کرنے والا ہے۔علم وقوت غالب امیر ہے جو جمعیت بخش ویتا ہے جو کوئی علم دعوت برحتا ہے اور منطق معانی میں آتا ہے تو کل مخلوقات زبان کھول کر اس ہے ہم بخن ہو جاتی ہے اگر وہ جنگل میں جاتا ہے تو زمین سے بونی کینے لگتی ہے اے ولی اللہ مجھے اینے ہمراہ لے جاؤ کیونکہ میں کیمیا اکسر بونی ہوں اگر تانے کو (چرخ دے کر) جھے اس برطرح کیا جائے تو زرسرخ بنا دین ہوں اگر وہ قرآن مجید کی خلاوت کرتا ہے تو اسم اعظم آواز وے کر کہتا ہے۔ اے ولی اللہ ! میرا ورد کرنا کہ تیرے تمام مطلب بورے ہو جائیں کیونکہ میں جعیت کل ہوں اور جمعتہ المبارک کے روز نیک ساعت آواز دیتی ہے کہ اس تحکمری کند کن سے جو سخن بھی کیا جائے گا وہ قبول ہوگا۔ جب وہ کسی پہاڑ پر جاتا ہے تو سنگریزوں سے آواز آتی ہے کہ اے ولی اللہ! میں سنگ پارس موں۔ يقرون ميں رہنا مجھے در کالانبيں۔ مجھے اٹھاللے اور لوے کو چھو دے اس طرح لوما

جو کوئی اس منتم کا علم دعوت نفسور حضور سے قبور پر قرآن مجید پر معنا نہیں جانتا وہ خفس احمق ہے کہ علم دعوت پر دھتا ہے صاحب دعوت لا یختاج ہوتا ہے اور دونوں جہان اس کی قید میں ہوتے ہیں علم دعوت کامل کیلئے معراج اور ناقص کیلئے استدراج ہے جو کوئی جا ہے غیبی خزانوں کی عنایت اور لاری معرفت ہدایت کامل مرشد کو کس چیز سے شناخت کر سکتے ہیں؟ ایسا مرشد نظر کی توجہ سے حضوری میں پہنچا دیتا ہے اور تھر کے تقرف سے والیں بھی مرشد نظر کی توجہ سے حضوری میں پہنچا دیتا ہے اور تھر کے تقرف سے والیں بھی

الے آتا ہے وہ نہ تو زبان سے مجھ كہنا ہے اور نہ بى مجھ يدهنا ہے بيمى خاموشى ک ایک سم ہے بعض لوگوں کی خاموثی مرکی بنا پر ہوتی ہے ایسے مر والے کا مراقبہ مردود ہوتا ہے بین اس کی بنیاد خطرات پر ہوئی ہے جبکہ اہل معرفت کا مرا قبر محمود ہوتا ہے بینی اس کی (بنیاد) ذات کے ساتھ وصل پر ہوتی ہے۔ اس راه میں (باطنی) آنکھ ہونا جا ہیے چیتم ہی چیتم کو کھولتی اور چیتم ہی عین کو کمولی ہے بیروہ عین ہے جس سے عُفُو کاتَحْزَنُ وَکَا تَحَفُ نُہُونَ کُر نہ خوف کما جوسر عنایت ہے عاشقوں کو ہدایت لا نہایت سے حاصل ہو جاتی ہے اور جو كوئى اين آپ كو (فنا) فى الله تك كانجاليتا باست بدايت اور بدايت بحى ياد تہیں رہتی زاہرتو دوزخ کے خوف سے رنجور رہتا ہے عاشق ہمیشہ اشتیاق میں مسرور رہتا ہے عالم اینے علم پرمغرور ہوتا ہے اور فقیر نور حضور میں غرق رہتا ہے بداس عالم فاصل کیلئے توحید (کی راہ) ہے جس نے علاء سے حصیل علم تمام کرلی ہے اس جکہ وہی پہنچا ہے جس پر کوئی کامل فقیر ولی الله محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علم سے اس کے ظاہر د باطن پر توجہ کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ولی اللہ فقیر علماء کیلئے قیض وفضل بخش ہوتا ہے جب کہ (جنف) علماء فقير كو ديليه لرغضب وغصه مين آجاتے ہيں اور حسد كی وجہ ہے اس کود بکنا بھی پیندئیں کرتے اگر چەنقیر صاحب علم وحلم اورنص و حدیث کا بیان بی کیوں نہ کرتا ہو۔اس میں مخلت ریہ ہے کہ علماء کہتے ہیں ہم موج وریا ہیں نہ تو خدا بیں نہ بی خدا سے جدا فقراء کا کہنا ہے کہ ہماری (زات) موجود نہیں۔ ہم وریا ہیں یا خدا ہیں اور (مجمع بھی کئی حال میں) خدا سے جدائییں ہوتے۔ پس علاء اور فقراء دونوں حق بر بیں۔ کیونکہ ابتداء میں علماء ہوتے ہیں انہا میں اولیاء الله بيم كوتى محض خدا رسيد فيس موسكا اس جال احتى بدحيا جابل اسه كبا واتا ہے جو کی مجی چیز کو اللہ تعالی سے بہتر جاتا ہے۔

### ابيات

غرق ہوں توحید میں در ذات نور گھم ہوا تو ہو گئی شہرت ظہور جمعیا ہے اپنے آپ کو ہو خلق پوش عارف بھی ہوتے نہیں ہیں خود فروش جمعیا کے اپنے آپ کو ہو خلق پوش عارف بھی ہوتے نہیں ہیں خود فروش

فقیر کے سر پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے اسم اللہ کی عظمت اور عزت کی وجہ سے فقیر کی عزت کو مد نظر رکھا کرخواہ تو اسم فقر کی صورت کومٹی کی دیوار پر لکھا ہوا دیکھے۔
علاء کے سر پر علم کا نام ہوتا ہے علم اسم اللہ ذات کو جائے اور حاصل کرنے کو کہتے ہیں قرآن مجید کی پہلی آیت جو نازل ہوئی قولہ تعالی ۔ اِفْوَاءُ بِاسْمِ وَبِی اَلْمِی اَلَّهِ مِن اَلِی الله کے متعلق ہے (اور قرآن کی ابتداء) ہم اللہ الرحمٰن کیا۔ یہ آیت بھی اسم اللہ کے متعلق ہے (اور قرآن کی ابتداء) ہم الله الرحمٰن الرحمٰن کیا۔ یہ آیت بھی اسم اللہ کے متعلق ہے (اور قرآن کی ابتداء) ہم الله الرحمٰن کی شرح وتفیر ہے جوکوئی (اسم الله کے کوکن کی سمہ سے پڑھتا ہے اس سے کوئی علم خفی و پوشیدہ نہیں ہے۔

ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ کامل فقیر کیلئے تمام عالم کو یکبارگی نظری توجہ کی توفیق سے باطن میں تحقیق کروانا اور الا الله کی معرفت سے توحید وحضوری میں داخل کرنا اور مجلس محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں پہنچا و بینا آسان کام ہے لیکن حضوری معرفت قرب با جمعیت کنج ولایت ہدایت اور فرائن الله کو کم حوصلہ فام طالب نا تمام مرید کیلئے اپنے وجود میں سنجال کر رکھنا بہت مشکل اور وشوار ہے کیونکہ فام نا تمام وجود (مٹی) کے کچ برتن کی طرح ٹوٹ کر گھڑ ہے گئے کہ برتن کی طرح ٹوٹ کر گھڑ ہے گئے کرتا ہوجا تا ہے ای لئے کامل مرشد پہلے نظر کی توجہ سے طالب کے وجود کو پہنے کرتا ہوجا تا ہے ای لئے کامل مرشد پہلے نظر کی توجہ سے طالب کے وجود کو پہنے کرتا ہوجا تا ہے ای لئے کامل مرشد پہلے نظر کی توجہ سے طالب کے وجود کو پہنے کرتا ہے بھر طالب مرید کوحضوری میں پہنچا تا ہے تا کہ وہ سلامتی کے ساتھ اپنے خال

پر قائم دہے۔

#### ببيت

اگر کسی کی خوشی کا باعث ہے تو اس کا فرزند ہے اگر مال باب سے عم کا سبب ہے تو وہ بھی فرزند ہے

قبل و قال گفت و شنید کاعلم جاب اکبر ہے جو معبود کی معرفت سے باز رکھتا ہے اور تکبر میں بتلا کر دیتا ہے وجود میں نفس امارہ یبودی (صفت) موجود ہے جو محض (علم کے جاب اکبر) تک پہنچ کر اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے خود پرتی اور اپنا آپ بھی یاونیس رہتا (محوتام حاصل کر لیتا) ہے جو اس جگہ پہنچ جاتا ہے وہ وہ ان لیتا ہے کہ وہاں عین بعین پڑھتے ہیں۔ جس کے بعد اسے رسم ورسوم کے مطالعہ کی حاجت باتی نہیں رہتی۔

أبيات

معبودتو نز دیک ہے بس تو ہے دور خدمت خاصال کے بغیر پچھ نہ ہوگا حاصل اے نادان عالم توعلم برکیوں ہے مغرور کشاف و ہدایہ بڑھ کی کیا حاصل

الحدیث: سید القوم خادم الفقرال فقراء کا خادم بی قوم کا سردار ہوتا ہے۔ پس دوسرے کون ہوئے ہیں جوفقیروں اور درویشوں کے سامنے دم ماریں۔
خدا تعالی قدیم ہے اور قدیم کوقدیم زبان سے بی پکارنا چاہیے اور قدیم کو قدیم آگھ ہے دیکھنا چاہیے اور قدیم کی (آواز) قدیم کا نوں سے بی سننا چاہیے قدیم آگھ ہے دیکھنا چاہیے اور قدیم کان قلب و روح وسر ہیں۔ جس میں زبانی قدیم زبان فقدیم تا کھ اور قدیم کان قلب و روح وسر ہیں۔ جس میں زبانی

اقرار کے بعدقرآن مجید کی آیات کی تحقیق علم تقیدیق سے کی جاتی ہے تو نہ تو زبانی اقرار پر ثابت قدم ہے اور نہ ہی تقیدیق کیلئے زندہ دم ہے (محض) روزگار دنیا کے حصول کیلئے علم بے معرفت پڑھنا علم و اندوہ اور افسوس کا باعث ہوتا ہے۔

زبان جو گوشت کا ایک محروا ہے اس کا اقرار تو زبانی اقرار ہے اور علم تصدیق میں نفس کو فنا قلب کو زندہ اور روح کی بقاء با عیاں حاصل کرکے حضوری میں با ادب باحیارہے ہیں جوان مراتب کو حاصل کر لیتا ہے وہی عالم باللہ عالم ولی الله موجاتا ہے۔جان لوا كه خدا تعالى قديم ہے قديم كوقد يم زبان سے يادكرنا جا ہے اور اس ( کی ذات) سے ہم سخن ہونا جا ہے قدیم آ تھے سے ہی قدیم کو و یکھنا جا ہے اور قدیم کان ہے اس کا کلام (الہام) سننا جا ہے قدیم زبان قلب ہے قدیم آ کھے روح ہے اور قدیم کان سر ہے۔ غفلت کی روئی کانوں سے نکال كران قديم مراتب كوقديم أكله سے ديكه كر پيانا جائے۔ قولہ تعالى- وَفِي أَنْفُسَكُمُ الْلَا تُبْصِرُونُ ٥ وهُتمهارےنغول مِن موجود ہےتم اس کو ویکھتے کیوں تهيس؟ بيرا بيت صديق و مهادق عارف ابل توفيق و الل محقيق و ابل تصديق عالم ربانی کے متعلق ہی ہے جو کوئی نفس کا قیدی اور خطرات شیطانی میں پھنسا ہوا ہے وہ اس باطنی علم کو کیسے جان سکتا ہے وہ مادر زاد اندھا ہے جو قبل وقال کے شورشر میں متلا ہے۔ اس فتم کے مردہ ول بے عیان اور بے معرفت لوگ ظاہر میں تو انسان نظرا تے ہیں باطن میں حیوان ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے نہ تو (روحانی امور پر) كلام كرنا جاسي اور نه بى ان كى محبت اختيار كرنا جاسي كيونكه وه ب حضورمعرفت الله سے دور بے وصال ہوتے ہیں۔

آخری زمانہ بدترین زمانہ ہوگا۔ (کیونکہ منکرین کثرت سے ہول کے) اولیاء الله فقیر غالب عاشق طالب مجی بہت سے پیدا ہوں سے لیکن جو کوئی دردیشوں کا منکر ہوگا وہ بےنصیب پریشان ہوگا۔

### فقیر کے تین مراتب ہیں۔

اول مرتبہ علم کہ خطاب ان کا علماء وارث الا نبیاء ہے۔ دوسرا مرتبہ فقیر کواولیاء الله کا خطاب ہے۔

تیسرا مرتبہ فقیر کو زندہ جال فرحت الروح اس کا نشان لا مکان اور خطاب حضوری ہوتا ہے۔ جونفس رات دن پیرمرشد کے سامنے ہمہ ونت حکایت شکایت میں مصروف رہتا ہے پیر مرشد اس اہل نفس طالب کو حکایت شکایت سے باہر نکال کر لا نہایت میں لے جاتا ہے جب نفس اس مقام نور پر پہنچ جاتا ہے تو الملہ تعالیٰ کا سو بارشکر بجا لاتا ہے وہ طرح طرح کی نعتیں کھا تا۔ شہد سے میٹھا کیا ہوا دورھ پیتا ہے اور اپنے جسم پر زری اطلس کا لباس پہنتا ہے اس کو عجیب مت خیال کر کیونکہ وہ ظاہر باطن میں تقلند اور ہوشیار ہوتا ہے ( کھانے پینے کی لذات خواہے اور اپنے اور عادی نہیں ہونے دیتا)

#### جبت دگر ہے جس سے

وہ علم دیکر ہے جس سے حاصل ہو حضور وہ علم نور ہے جس سے حاصل ہو کلی شعور

وہ اوگ عجب غافل ہیں جو جزوی عقل کے قیدی اور جزوی علم کا مطالعہ کرکے اہل (علم وعقل) کلی اور ہرفتم کی خبر کیری کے دعویٰ دار ہوتے ہیں کامل فقیر کو فقر کی راہ معلوم ہوتی ہے اسے ظاہر باطن میں ہرعلم کی توفیق حاصل ہوتی ہے جس سے وہ قرب الملہ حضوری تحقیق میں جز کے اندرکل کا مشاہدہ کرتا ہے ہے مراتب لا پختاج فقیر کے ہیں جو ایک نظری توجہ سے ہی زمین کی تمام مٹی کوسونا

واندی بنا سکتا ہے۔

### ابيات

مجھ کو پیر طریقت کی بی تقیمت یاد ہے۔ کہ غیر خدا جو پچھ بھی ہے سب برباد ہے دولت تو کتول کو دی اور نعمت گدھوں کو ہم امن امان میں بیٹھے تماشہ کرتے ہیں

جان لوا کے تقیر کیلئے یہ مراتب مجی آسان ہیں کہ اس کا جسم ایے جسم سے نکلے اور پھرجسم میں وافل ہو جائے این صورت کو بی دیکھے جو اینے آپ سے باہر نکلے کیکن ال مراتب کی تحقیق بہت مشکل کام ہے۔ جومرو ہے وہی جان سکتا ہے کہ بینس کی صورت ہے یا شیطان کی صورت ہے یا دنیا کی صورت ہے یا خناس خرطوم وسوسه خطرات کی صورت ہے یا وہم خیال کی صورت ہے یا ہید کہ وہ مشاہدہ احوال کی صورت ہے یا وہ علم ومعرفت وصال کی صورت ہے یا وہ استدراج جنونیت قہر زوال کی صورت ہے۔ یا وہ تو قت الی لطافت نور جمال کی صورت ہے۔ یا وہ لوح (ضمیر) پر روح کی جل کی صورت ہے یا وہ ذکر سلطانی کی صورت ہے جو دریائے ول میں موج اور طوفان نوح کے علاقم میں مثل آفاب روش ہوتی ہے یا وہ فنافی الله مرشد کی صورت ہے جو وسیلہ و بدار ہے یا وہ قریب وسينے والى ونيا مرداركى ضورت بے اے مرد الناصورتوں كو و بووكى لذت كى تاجير اور ان کے نیک و بد ہوئے کو ان کی خصلت کی تاجیر نے معلوم کرنا جا ہیں۔ لاحل ورود ياك سيحان الله اوركله طيب لا الله الا الله محمد رسول الله كوكتميه کن کی خاصیت سے بڑھ کر اس صورت پر پیونگانا میاسیے بھل سے وہ فتورت معلام موجائے کی اگر خاص ہے تو قائم رہے کی ہر خال میں رفیق اور قرب و وصال كا وسيله بوجائ كى اكروه صورت زائل بوجاسة إو طريقت سكراك الما المام

زوال كوجيور دينا جايب كيونكه اس مقام يربعض طالب مريد ديوانه اور مجنون جو جاتے ہیں بعض سر اور داڑھی منڈوا کر نگھے یاؤں پھرنے لگتے ہیں ایسے لوگ بے نوابے حیاءمعرفت خدا سے محروم ہوتے ہیں بعض بدعت میں مبتلا ہو کر قرب آلد حضوري سے محروم رہ جاتے ہيں بجض نماز ظاہرى كوترك كركے فنافى الله ذات سے محروم ہو جاتے ہیں بعض غلبات جذب سے مرجاتے ہیں بعض دریا میں ڈوب جاتے ہیں بعض آگ میں جل جاتے ہیں بعض کفرشرک جو بھی ان كے مند ميں آتا ہے بك ديتے بيں جو بھى ان كے ہاتھ آتا ہے كھا ليتے بيل وہ حلال وحرام کے درمیان تمیز تہیں کرتے وہ ملحد اہل فتنہ ہاریہ فساد ہوتے ہیں خود کو تارک دنیا کہتے ہیں یہ شیطانی فرقہ ہے (جو کالاعلم بڑھنے والے ہیں) ایسے لوگوں پر معنت ہوفقر کی اصل راہ اسم اللہ ذات کے تصور سے وصال حاصل کرنا ہے کیونکہ صاحب تصور مثن وجود ریر کو ابتداء و انتہا ہر حال و احوال افعال و اعمال و اقوال میں ہمہ وقت قرب وصال حاصل ہوتا ہے جو کوئی اس راہ کو جانتا تہیں اوروہ خلاف شرع ہے تو ایسے تخص کی ابتداء و انتہا زوال پذیر ہوتی ہے۔

ببيت

ہر لذت سے روک دیتا ہے حق کا نور لذت نور ہی (بہتر ہے) لذت حضور

نور حضور معرفت کی لذت ہر دو جہان کی لذات سے بہتر ہے جو روح کیلئے فرحت بخش ہے۔

اے جان عزیز اجس کسی نے معرفت اللہ کی اس لذت کو نہ چکھا وہ مخف انسان نہیں موسکتا بلکہ وہ حیوانوں سے بھی برتر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بے خبر غافل اور خوارتر ہے۔ اے عالم عاقل صاحب دانش نفس تو مردار دنیا کی لذات کی طلب میں ہے قلب زندگی بیدار کا طلبگار ہے اور روح طلب دیدار میں ہے۔
کی ان تینوں میں سے کس کو اختیار کرنا ہے؟ قرآن مجید کا علم تھم دیتا ہے کہ نفس کو چھوڑ دو مردار دنیا کا منہ نہ دیکھو اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور ان سے ہوشیار رہو عالم وہی ہے اور حق شناس کا لی فقیر بھی وہی ہے چوشر بیت قرآن رہمان کے موافق اور دنیا نفس شیطان کے مخالف ہوتا ہے کچھے ان میں سے کون پہند ہے؟
موافق اور دنیا نفس شیطان کے مخالف ہوتا ہے کچھے ان میں سے کون پہند ہے؟
اس کے جواب میں کہ کہ مجھے اللہ بی کافی ہے باسوی اللہ موس اللہ تعالی کے سوا جو کھی ہوتا ہے باسوی اللہ موس اللہ تعالی کے سوا جو کھی ہوتا ہے باسوی اللہ موس اللہ تعالی کے سوا جو کھی ہوتا ہے باسوی اللہ موس اللہ تعالی کے سوا جو کھی ہے سب ہوتی ہے۔

#### بهيت

طالب وصلی ہونا ہمی بہت کوتاہ نظری ہے دوست وصل ہم میں ہے ہم کیا ہم کیا وصال دوست چیس میں ہے پھر کیا ہم کیا وصال

کائل مرشداسم الله ذات کی حاضرات سے فنا فی الله جل جل الدادراسم مرور
کا نات کی حاضرات سے فنا فی محرصلی الله علیہ وسلم اور اسم فقر (یا صورت) شخ
کے تصور کی حاضرات سے فنا فی الشخ کر ویتا ہے وہ فنا فی الله سے قرب معرفت حضوری کے مراتب کول دیتا ہے اور وہ جنوری (فرر) دیکا دیتا ہے وہ ذکر فکر مراتب ورد وفا نف میں معنول نویس کرتا۔ وہ فؤید کی قوفی ہے طالب کو یکبارگیا حضوری میں بہنچا دیتا ہے اور حضوری کے بوا کوئی وہری اورای اللی جانا۔

اوابي

مرد مرغد جامتر کرے یا انجین

ہے حضوری ہر طریقہ باہران

جہم کواہم میں بنہاں کر مولاز وال تجرید و تفرید کو بھر حاصل کر نوری وجود ہو گیا دیکھوں خدا وہ ہوا مردود مرتد اور شقی طالبا گر آئے تو جھول لقاء

معرفت گر جاہیے تھے کو وصال ور مقام کی شع اللہ کھنے کر فیض فضل بایا ہے از مصطفیٰ تھا جو کہ منکر از خدا وا زنبی تھا باحو! بھر خدا ہے راہ وکھا کے

طالبوں میں سے برتر 'بد بخت کے اظلام ' بدکار طالب وہی ہے جو مرشد کی خدمت میں ہے ادب اور اپنی خدمت کے دن مینے اور سال شار کرنے کا دعویٰ رکھتا ہو جب تک وہ عربر با ادب ندرہ وہ سلب ہو کر اپنی طلب اور جلہ مطلب مطالب مطالب سے عروم روجاتا ہے کامل مرشد تقور اسم الله ذات نور سے باللہ وہوت قور کی قوت قور کی قوت قور کی قوت قور کی قوت میں مالب کو ہر روز آیک مرتبہ مقام (مزید) عطا کر ویتا ہے اور تقریب سے بے ریاضت ہے دیائے معرفت کا فزان پخش دیتا ہے۔

ہورت میں طالب فقیر کو دو مراتب جامبل ہوتے ہیں۔

آئی ہے کہ ای کو دولت و نعیت کا تقرف جامل ہو جاتا ہے چنانچہ روئے
زیمِن پر مِشْرِقِ ی مغرب عنوب یو جال فاف جا قاف جو بھی جن وانس وحوش و
طیور میکل فریختے ویا فلک سلیمانی ای کے جم جس آ کرفر ما نیردار بن جائے ہیں
چوکک فقیر فلک سلیمانی کو فانی و بکتا ہے ای لئے وہ و نیاوی بادشان کو اختیار نیس
کری کی جو کہ آئی بڑار یادشانی ہے ای لئے وہ ایک وی ہے جو باتو فیق ہو کر حضوری
معرفت فرید الیہ بھی گؤر جائے۔

واعرب ہے گوفتے اور طالب لقر وی ہے ہو کی مظلم عاجز کیا کو جائے تو کھنے کی دوز لو نی سے باد عالی مند منب اللم یہ بنیا دے اور اگر جائے توانت اللم کے باد عال کومعزول کر دے اس شم کی فد بات اللی جنور فانی الله وات نقیر کے سپرد ہوتی ہیں۔ جس نے بھی بادشاہی خزانوں کا تصرف بغیر کسی لفکر کی امداد اور بغیر کوئی رنج اٹھائے حاصل کیا اللہ کے فقیر سے ہی کیا اور اس نے فقیر کو ہمیشہ کیلئے اپنا رفیق بنالیا۔

جان لو! کے علم کیمیاء کا ہنر فقیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جسے جاہتا ہے نواز دیتا ہے یا اس کے نصیب کروا دیتا ہے۔

یہ مثل مشہور ہے (اور یاد رہے) کہ جس کسی کے وجود میں کیمیاء اسمبر کی تركيب كى طلب أورشوق پيدا ہو جائے وہ مخص علم عمل كيميا اكسير كى طلب ميں ب نفیب مہوں بن جاتا ہے شاید (اصول) حکمت طبابت یا کسی ترکیب سے (اس کو حاصل بھی کر لے) پھر بھی وہ بخیل مطلوب کا رقیب 'بے پہنچ' شوخ' سرکش بے حیاء ہو جاتا ہے وہ طلب کیمیا میں افسوس وغم لے کر قبر میں جا پہنجا ہے اس قتم کی قسمت اور نصیب حاصل کرنا فقیر اولیاء الله کی نظر میں آسان کام ہے مگرتمام دنیا (کے تصرف) کا مرتبہ (بعض فقراء) کواس لیے نہیں دیتے تا کہ تهمیں وہ (دنیا میں پھنس کر) خدا تعالیٰ (کی بارگاہ) کے باغی ندہو جائیں۔قولہ تَعَالًا - وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْآرْض وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدُر مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيْمٌ " خَبِيرَه اور اگر الله تعالى اين بندول كارزق وسيع كر دي تو وه روے زمین پر باغی ہو جا کیں لیکن وہ (رزق) ایک اندازے کے مطابق نازل كرتاب ب سب شك وه جانبا اور خرر كمناب علم كمياء بسر زحمت جان اور باري ہے اور کیمیا گر جہان کا چور ہے وہ ایمان کا وقتن ہے کیمیا گر جیشہ جربت بریشانی متلا ہو کر (لوگوں کیلئے) عبرت کا نشان بن جاتا ہے کہ اس کے ساتھے ہم کن مونے اور اس کی مجلس اختیار کرنے سے شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے کمیا کی اصل تو ایک درم ہے (جونقیر کی ضرورت کیلئے کافی ) ہے جوکوئی اس سے زیادہ طلب كرتاب وه جمونا اور عمل كيمياء بيس ناتمام هي

#### ابيات

جس نے دیکھاچہوہ میردور ہوا اسکاغم پیچانتا ہوں کون ہے لائق لقاء ہر کمال کیلئے آخر زوال نیک و بد پیچان لوں در ہرلباس بانگاہ و بادلیل حاصل ہے راہ ہرتصرف درتصرف لایا ہوں میں ہر در یہ میں قدم دھروں بہر خدا

کیمیا ہنر ہے ہیں ہوں ہادی کرم
کیمیا ہنر ہے ہیں ہوں راہبر خدا
کیمیا ہنر ہے ہیں ہوں دائم کمال
کیمیا ہنر ہے ہیں ہوں دائم کمال
کیمیا ہنر ہے ہیں ہوں دل شناس
ازل و ابد پر نظر ہے آ ہ آ ہ
ہرعلم کوعمل میں لایا ہوں میں
باحونفس کو رسوا کروں بہر خدا

جوکوئی یہ کے کہ کیمیا دان ہوں عارف باللہ فقیر سجان ہوں وہ ہرگر جہیں ہوتا کیونکہ جو جانتا ہے وہ ہمی کہتا نہیں لیکن جب سی پر مہر بان ہو کر توجہ کرتا ہے تو اسے کھول کر دکھا دیتا ہے طالب صادق اور جان فدا کرنے والے پر اللہ تعالی اور تواب کی خاطر عطا بخش کرنا چاہیے لیکن کم حوصلہ کو اس سے واقف محمل کا ایسا کرنا خطاء کی گردن پر ہوگا ایسا کرنا خطاء کی بیٹر اور خرابی کا ذریعہ ہے۔

شرح

قولہ تعالی - وَامَّا النَّنَائِلَ فَلا تَنَهُو ٥ اور سائل کومت جمر کو (لیکن عادل الله عادل کا کرکوسلیقہ سے ٹال دینا بہتر ہے)۔

عامل کامل کل و جز کے جمعے دفاتر 'مخلوقات کا مجمل مجموعہ مقام کنہ کن کا مشتمل فیکون کی مقام کنہ کن کا مشتمل فیکون کی حاضرات سے کھول لیتا ہے کونین کا تماشہ پیشت ناخن پر یا ہاتھ کی ہفتی میں کر لیتا ہے یا عالم صاحب تفییر کو آئینہ روشن شمیر میں نظر آنے لگا ہے یا ماضی حال مستقبل کے احوال میں ظاہر ہونے کہتے ہیں۔

اسم الله (ذات كے تصور) ميں باتو فيق ہوكر شوق سے حاضرات كى تحقيق كرنے والے كے ساتوں اعضاء نور ہو جاتے ہيں وہ دم زدم اپنے (نورى) جنا سے جدا ہوكر حضورى حاصل كرليتا ہے اس كو انتقال جمعيت تحقيق يا وصال اور نعم البدل بھى كہتے ہيں بعض كو ظاہر ميں تحقيق اور باطن ميں تو فيق حاصل ہوتی ہوتی بعض كو باطن ميں تو فيق اور ظاہر ميں تحقيق كا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے بعض كو ظاہر ميں تحقيق كا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے بعض كو ظاہر ميں تحقيق كا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے بعض كو ظاہر باطن عياں ہو جاتا ہے يا خواب ميں يا مراقبہ ميں يا موت كى ماند غرق ہوكر مخلوقات سے جدا باحق تحالى كيا ہو جاتے ہيں مُوثونا قبل أَنْ قَدُونُونَ الله مراتب حاصل كر لينتے ہيں۔

اس کو بجیب خیال نہ کر اور نہ بی اس کی عیب جوئی کر اور اس غیب کا انکام بھی نہ کر کیونکہ یہ لاریب قرآن کی آیات کی حاضرات بیں قولہ تعالی - کاریٹ فینہ مندی لِلْمُتَّفِیْنَ الَّلِیْنَ یُوُمِنُوْنَ بِالْغَیبِ ٥ بلا شک (یہ کتاب قرآن مجید) منفین کو ہدایت و بی ہے جوغیب (کی حاضرات) پر ایمان لاکھتے ہیں - منفین کو ہدایت و بی ہے جوغیب (کی حاضرات) پر ایمان لاکھتے ہیں - جب صاحب حاضرات اسم اللہ ذات (کی قوت سے) حاضرات اسم اللہ ذات (کی قوت سے) حاضرات اس اللہ دات کی جلہ ارواح اس کی ارواح اس کی ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں فرکور سے ہم بخن اور قبور کے احوالات کا مشاہدہ اس کی ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں فرکور سے ہم بخن اور قبور کے احوالات کا مشاہدہ اس کی ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں فرکور سے ہم بخن اور قبور کے احوالات کا مشاہدہ اس کی ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں فرکور سے ہم بخن اور قبور کے احوالات کا مشاہدہ اس کی ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں فرکور سے ہم بخن اور قبور کے احوالات کا مشاہدہ اس کی ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں فرکور سے ہم بخن اور قبور کی احوالات کا مشاہدہ اس کی میں باغ و بہار اور ہر قبر میں (جبئم کی) نار مرتب ہم کی ساتھ کی بیا تا ہے ہر ایک قبر میں باغ و بہار اور ہر قبر میں (جبئم کی) نار مرتب ہم کی سے کہ کو بیار اور ہر قبر میں (جبئم کی) نار مرتب ہم کی بیا کی جو بیار اور ہر قبر میں (جبئم کی) نار مرتب ہم کی کا کو بیار اور ہر قبر میں باغ و بہار اور ہر قبر میں (جبئم کی) نار مرتب ہم کی کا کی بان میں باغ و بہار اور ہر قبر میں (جبئم کی) نار مرتب ہم کی کا کی کا کو بیار اور ہم قبر میں باغ و بہار اور ہر قبر میں باغ و بہار اور ہم قبر میں دو باغ و بہار اور ہم قبر میں باغ و بہار اور ہم تو باغ و باغ و باغ و باغ و بہار اور ہم تو باغ و باغ و

نیک و بداہل قبور کو دیکھ کرانے یعنین و اعتبار آجاتا ہے اس غیب کو عجیب خیال ند کر اور نه بی اس کا عیب نکال ورند تو خود بی شرمنده اور مجل وخوار موجائے گا بیہ عیب بھی لاریب قرآن کی آیات سے (ٹابت) ہے۔ قولہ تعالیٰ - إِنَّ الَّفِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مُغْفِرَة" وَاَجُر" كَبيْر" ٥ وه لُوَّك جو رب تعالَى سے غیب میں ڈرتے ہیں ان کیلئے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے دیگر ہیہ کہ حاضرات اسم الله ذات سے دنیا کے ہرشخص کا نصیب اور برنصیبی کو جان سکتے بیں اور ہرسم کے علم قرآن نص وحدیث کا مطالعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ے کر سکتے ہیں جو کوئی اس پر یقین نہیں رکھتا وہ ضبیث اہل نجس نا پاک ہے۔ دیگر بیکه حاضرات اسم الله ذات سے ازل تا ابد جو بھی روحانی موجود ہیں جملہ انبیاء اور ان کی امتوں سے دست مصافحہ کر سکتے ہیں حاضرات کے بہت سے طریقے ہیں چنانچہ حاضرات ذات و حاضرات صفات و حاضرات حیات و حاضرات ممات وحاضرات نفسانی و حاضرات جنونیت یا موکل جسمانی و حاضرات وقع شیطانی و حاضرات مشامدات طبقات قاب توسین جو دونوں علوم کی تحکمت ے کیا جاتا ہے اور حاضرات نفس قلب و روح وسر۔

| منزو لا مرزو<br>نورو لا مردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | علم بنيدجه ا ماند بطوراس ماس بندمايم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تعونا<br>جمیت | الله | عرا <sup>9</sup><br>رزت |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------------|
| ي مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سردو و دسر سرار الآسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نى<br>يى      | _    | צוריו                   |
| اللاين اللاين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطرح         | 4    | 2.42                    |
| المارين الماري | عَالِمُ الْعَنِبُ وَالشَّهَادَةِ مُعَالِمُ الْعَنِبُ وَالشَّهَادَةِ مُعَالِمُ الْعَنْبُ وَالنَّهَادَةِ مُعَالًا الْحَالِمُ مُعَالَّا الْحَالِمُ مُعَالِمُ الْحَالِمُ مُعَالِمُ الْحَالِمُ مُعَالِمُ الْحَالِمُ مُعَالِمُ الْحَالِمُ مُعَالِمُ الْحَالِمُ مُعَالًا الْحَالِمُ مُعَالِمُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللّهُ ال | 3             |      | تالبن                   |
| برن<br>نیز هو میت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لاالتهالاالله محلاه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لعرث<br>جميث  | لاً  | مارز<br>موزد            |
| bv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العلامة برات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * - 4         |      |                         |

حق تعالی کے قرب سے ہرادتیٰ اعلیٰ کشف اس تعش کی طے میں ہے کامل

خزانہ کے تقرف کو کھول دیتا ہے اور (جملہ) مطالب کا (حل) دکھا دیتا ہے۔
اے طالب اللہ جلدی ہے آجاتا کہ تجھے دیدار لقاء سے مشرف کر دوں خدا
تعالی اور بندہ کے درمیاں جاب پھر کی دیوار سد سکندری جیبانہیں ہے جو کوئی علم
غیب پڑھتا ہے غیب کو جان لیتا ہے اور صاحب نظر ہو جاتا ہے اے نفس پرست الل
ہواس نے اس کا انکار کر کے معرفت اللہ قرب حضوری دیدار خدا کا منکر نہیں۔

#### بيت

شدرگ سے جوزد کی ہے وہ کیسے دور ہے۔ باعیان جو دکھے سلے اس کوحضور ہے

وہ غیر مخلوق ہے۔ بے صورت بے مثال معرفت تو حید سے وصل وصال سے وصال محرفت تو حید سے وصل وصال سے وصال مجاہدہ اور ریاضت سے سال ماہ 'ہفتہ ایام کی (مخنی) سے حاصل نہیں ہوتا۔ کامل مرشد حاضرات اسم الللہ ذات سے ایک محمری میں نقر معرفت قرب حضوری کی ابتدا و انتہا کھول کر دکھا دیتا ہے۔

طالب صادق کے دو گواہ ہیں۔

ایک بید که میربشد کے نیک بداعمال کی طرف ندد کھیے۔ دوسرے بید کہ اس کے مخناہ نواب کو ندد کھیے۔

اس منتم کے خاص طالب کو مرشد کیبارگی قرب آلہ کی معرفت کو پہنچا دیتا ہے جان لینا چاہیے کہ علم کیمیا اسیراورعلم کیمیا تحقیر طالیوں کو مراہ کر دیتا ہے اور معرفت اللہ حضوری سے روک دیتا ہے آگر چہلوگوں کی نظر میں بیافتا اور تواب کا کام ہے لیکن عارفوں کیلئے حجاب ہے۔

الحديث: مَنْ لَهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُل حَسْبِى اللهُ وَكُفى بِاللهِ - جَى كَا مُولِّ اللهِ وَكُفى بِاللهِ -

بريت

کل و جزیر حاکم ہوں روشن ضمیر

ہر علم میں عامل ہوں کامل فقیر

ابتدائی مراتب تین ہیں۔ دیران

(۱) طلب (۲) محبت (۳) شوق

طلب مراتب ہے۔ محبت منصب ہے اور شوق عنایت ہے۔ طالب جب طلب مراتب ہے۔ کو دیتا ہے (پہلی طلاق) لذت نفس کو دیتا ہے (دوسری طلاق) دنیاوی حرص وطمع کو دیتا ہے (تیسری طلاق) شیطانی معصیت کو دیتا ہے۔ جوکوئی (دنیاوی) دام و درم کو جمع کرتا ہے شیطان اس کا مصاحب بن جاتا ہے اور اس سے بھی جدانہیں ہوتا۔ اہل نفس امارہ کے وجود میں فرعونی ان خارونی محلت پیدا ہو جاتی ان قارونی محل سے محلول ان مصاحب کار قارونی محل سے محل مراتب طلب کے مراتب سے محل کر دکھا دے ای طرح وہ اہل شوق کو ملک شوق سے عین کھول کر عین بعین دکھا

دیتا ہے کہل اس کے لئے یہ تین مراتب ہیں۔ اول فنا فی الثینے: جب شیخ کی صورت تصور میں آ جاتی ہے تو جس طرف بھی سیریں

و يكما ہے۔اسے تعرف فيخ كے مراعب نظرة تے ہيں۔

وم مراتب فنا فی الرسول ملی الله علیه وسلم: جب سی کے تصور میں اسم محمد مسلی الله علیه وسلم کی مصورت آجاتی ہے تو وہ جملہ ماسوی الله سے باہر نکل آتا ہے وہ جس طرف بھی نظر اشا کر دیکتا ہے اسے مجلس محمدی مسلی الله علیه وسلم دکھائی دین ہے الله علیه وسلم دیکتا ہے اسے مجلس محمدی مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم دین ہے الله علیه مسلی الله علیه وسلم دین ہے الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم دین ہے الله علیه عاشق الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم دین ہاتا ہے۔

سوم مراتب فنافی الله جل جلاله: جب طالب اسم الله کی صورت کا (تصور) کرتا ہے تو اس کانفس مطلق مردہ ہوجاتا ہے وہ جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اسم الله ذات کی بے شار انوار تجلیات سے مشرف ہوجاتا ہے ای کو لا مکان کہتے ہیں کیونکہ الله تعالی غیر مخلوق کو ازل ابد دنیا عقبی بہشت سے تشبیہ دینا کفر شرک کا موجب ہے۔

پی عاشقوں اور مومنوں کو کس طرح دیدار ہوتا ہے؟ وہ لا مکان میں جشہ نور روح رحمت سے دافل ہو کر دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں جس جگہ دیدار ہوتا ہے نہ دہاں کوئی مثال بیان ہوتا ہے نہ دہاں کوئی مثال بیان کی جائتی ہے عاشق نظارہ کو جب دیدار ہوتا ہے تو وہ مستی میں بھی ہوشیار رہتا ہے وہ انائے ہستی سے بیزار ہوتے ہیں۔ جتنا کہ وہ دیکھتے ہیں سیر نہیں ہوتے۔ بلکہ هنل مِن مَزِیْد ' هنل مِن مَزِیْد 'اور لاسیے اور لاسیے پکارتے ہیں سے معرف تو حید تجرید تفرید کے مراتب ہیں۔ جس سے عین بقاء عین لقاء حضور کی قرب خدا حاصل کیا جاتا ہے۔ جو مرشد الی تو فیق رکھتا ہے ای کیلیے طالب کرنا روا ہے جو حاصل کیا جاتا ہے۔ جو مرشد الی تو فیق رکھتا ہے ای کیلیے طالب کرنا روا ہے جو بیراس راہ سے واقف نہیں ای کیلیے کی کومرید کرنا بہت بڑی خطا ہے۔

## ابيات

ذکر اک شوق ہے جو بخشے حق لقاء ذاکر غرق ہوں فی اللہ باخدا ذکر اک نور ہے جو بخشے حق حضور کیسے کہلائیں کے ذاکر بے شعور ذکر سے ذاکر ہو جائے صاحب نظر کیسے کہلائیں کے ذاکر جو بیل گاؤٹر ذاکروں کو ہے حیاتی ہر دوام ہم صحبت بیغیر ہو ہی والسلام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكر الله فرض من قبل كل فرض كا إلله إلا ألما

مُنحَدُّدُ وَمُنُولُ اللهِ حَنْور بِإِكْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُلْمَ سَنْ فَرِمَا فَا سَبِ فَرَائَضَ سَنَّ و بينا فرض ذكر اللهُ (كلمه طيب) ہے ۔ كائل ترشد وظف سنے جوخوولو ابتدائى مقام پر ہو۔ ليكن طالبوں كو حاضرات اسم المله ذات سے اعتبائى مقام پر پہنچا سكے۔

#### ببيط

وه طالب بی نبیس جس کو حاصل نبیل و معال و و مال و معال و و مال مرتبی و معال و و مرتبی و مرتبی موال

مرشد عین نما ہوتا ہے جو دکھا دیتا ہے صرف قرق تانہیں فرمانے اور دکھانے میں جو فرق ہے (وہ تو ہرایک پر واضح) ہے۔ سکھے سلوک میں مرشد ممات کے مراتب چنانی بی وائنی کی ( تلی ) قبراور لید میں عظر تلیر کے سوال جواب قیامت اور حشر قاہ بل صراط ہے گزر کر بہشت میں داخل ہونا حور وقصور کا نظارہ نعتوں کا ذاکقہ چکھنا اور لقائے رب العالمین سے مشرف ہونا۔ ممات کے بیسب مراتب حیات (دینوی) میں خواب کے اندر یا مراقبہ میں با عیان یا علم کی قطعی دلیل سے حیات (دینوی) میں خواب کے اندر یا مراقبہ میں با عیان یا علم کی قطعی دلیل سے یا حاضرات سے با خال بخش دیتا ہے۔ یا حاضرات سے با خال بخش دیتا ہے۔ بیس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرشد کامل ہے۔ اپنی آئھوں سے دیکھے بغیر مرشد ہی اور جو مرشد تمامیت کو نہ پہنچا ہے وہ نامرد تا تمام ہے۔ اپنی آئھوں سے دیکھے بغیر مرشد تمامیت کو نہ پہنچا ہے وہ نامرد تا تمام ہے۔

جان او اکد کافل مرشد استاد پیر طالب مرید شاگرد ہر ایک کو حاضرات اسم الله ذات ہے ایک ہی حضوری بین واصل کر دیتا ہے۔ جس سے اس کے جملہ مطالب بورے ہو جاتے ہیں اور اس کو تنیخ تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ میں اور اس کو تنیخ تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ ووسرے یہ کہ جو کوئی کلمہ طیب کا الله الله منحشد" ڈسٹول الله کوکن ورسرے یہ کہ جو کوئی کلمہ طیب کا الله الله منحشد" ڈسٹول الله کوکن

فیکون کی کہ سے پڑھتا ہے۔ وہ عالم باللہ اولیاء اللہ فاضل فقیر ہو جاتا ہے کوگد یہ کہہ برعلم کی کلید ہے۔ علم علوم کے جس تقل میں اس کو ڈالتے ہیں وہ کھل جاتا ہے کلمہ طیب ام العلوم ہے جو معرفت قرب اللہ توحید جی وقیوم بخش دیتا ہے۔ جو کوئی علم جی وقیوم پڑھتا ہے اس کو رسم رسوم کے علوم پڑھنے کی حاجت باتی نہیں رہتی۔ جو کوئی کلمہ طیب پڑھنے والے کو جابل کہتا ہے وہ خود ہی احمق مجبول نا معلوم ہے کامل مرشد کی نظر میں عالم اور جابل طالب (دونوں) ہراہر ہوتے ہیں۔ کلمہ طیب کے چوہیں حروف ہیں اور ہر حرف میں بزارفتم کے علوم اور علم کلہ طیب کے چوہیں حروف ہیں اور ہر حرف میں بزارفتم کے علوم اور مکسیس پوشیدہ ہیں۔ کامل توجہ سے کلہ طیب (کے نور) میں تعرف سے لیبٹ کر کمشیس پوشیدہ ہیں۔ کامل توجہ سے کلہ طیب اور ہر علم کلہ طیب سے دکھا دیتا ہے طرفہ ذر میں کلہ طیب کی طے کھول ویتا ہے اور ہر علم کلہ طیب سے دکھا دیتا ہے کہ دیتا ہے۔ کہ بیتن سے کہ بیتن سے حق کے ساتھ ہے۔ ،

جان لو! کہ کامل مرشد کی نظر میں کامل طالب اور جانل و بے نصیب برابر ہوتے ہیں کیونکہ وہ کلمہ طیب پڑھنے والا ہوتا ہے۔

کائل مرشد حبیب اللہ نی صلی اللہ علیہ و کم کے دوست طالب مرید ولی اللہ کیے کلمہ طیب سے دلوا دیتا ہے۔ ہر نصیب کلمہ طیب سے دلوا دیتا ہے اور کلمہ طیب کی حاضرات سے حضوری میں پہنچا دیتا ہے جس سے بعد ازاں اس کو جمعیت اور نصیب کی بھی حاجت باتی نہیں رہتی ہی معلوم ہوا کہ جائل بہ نصیب اور بے معرفت کافر ہے۔ قولہ تعالی ۔ ذلکت بائن اللہ مَوْلَی الّٰلِیْنَ المَدُوّا وَانُ الْکَفُورِیْنَ لاَ مَوْلَی لَیْمُ الله اس لئے ہے کہ اللہ تعالی موموں کا تو مولی وان اللہ اس کے ہے کہ اللہ تعالی موموں کا تو مولی ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولی نہیں۔ جان لوا کہ کائل عامل وہی ہے جو ہر اسم سے اہل اسم کے ساتھ دم جس کر کے حاضرات سے حضور کر سکے اور اس سے اہل اسم کے ساتھ دم جس کر کے حاضرات سے حضور کر سکے اور اس سے ہم خن ہو جائے تا کہ طالب کے دل میں کوئی آرزو غم و افسوس باتی نہ در ہے۔

اساء سه بین ۔

اسم الله (ك تصور سے) دم جس سے حاضرات حضورى حاصل ہوتى ہيں جس سے فنافى الله نور ميں غرق ہو جاتے ہيں (دم جس سے مراد اپنے دم كواسم الله جل شانه يا الل اسم كے دم سے متصل كرنا ہے نه كه نقشبندى سلسله كاجس دم سے سانس كوسينه ميں روكے ركھتے ہيں۔)

اسم محمصلی الله علیہ وسلم (کے تصور) اور (حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کے دم سے) دم جس کرکے (بیخی اپنا دم متصل کرکے استغراق کی کیفیت میں) حضوری مجلس سے مشرف ہوجاتے ہیں اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ان کوتلقین اور جدایت حاصل ہوجاتی ہے۔

<u>ئي</u>ں۔

ویکر یہ کہ اپ نفس کی ماضرات ہے دومرول (کفس) ہے ہم تحق ہوکہ الن ہے بلاقات کر سکتے ہیں اور ان کے احمالات ہے واقعی ہو کئے ہیں افوا فی غوائی غوائی اللہ ہے بالقات کی طریع صوبت اللہ ہے ما قات کی جاتے ہیں اور ان کے احمالات ہے واقعی ہو کئے ہیں اس کا عربی صوبت اللہ ہے ما قات کی جاتے ہو اللہ ہے مواقع ہو اللہ ہے مواقع ہوں اور جا اور دان صوبت روح ہے ما قات کی جاتے ہو ای جاتی ہو ہے من غوائی ہے من خوائی ہا اور دان صوبت روح ہے ما قات کی جاتے ہو ای جاتے ہو ای جاتے ہو ای جاتے ہو اور دان صوبت روح ہے ما قات کی جاتے ہو ای جاتے ہو ایک جاتے ہو جاتے

پچان کے مراتب ہیں اس طرح علم ہدا ہت کے جند سے ملاقات کرتے ہیں من عرف جدایت المحق یہ ہدایت الحق کی پہپان کے مراتب ہیں۔

ای طرح وہ اپنے وجود میں موجود شیطان تعین کے جنہ کو دفع کرسکتا ہے۔
ای طرح اپنے سامنے دنیا کو غلام کی مانند حاضر سکتا ہے۔ اس طرح وہ اٹھارہ ہزار عالم کل مخلوقات کا تماشہ کرسکتا ہے۔

جومرشد حاضرات کے اس علم کی تعلیم طالب کونہیں دیتا تو وہ تلقین سے بغین بین علم کی تعلیم طالب کونہیں دیتا تو وہ تلقین سے بغین بین علم بین رہتا۔ وہ بے دین بے بغین شیطان کا ساتھی اور نفس لعین کا قیدی بن جاتا ہے۔

بيني

مرد مرشد پنجا دیتا ہے ہر ہر مقام مرشد نامرد طالب زر ناتمام

طالب یا مطلوب مرشد محوب اور بے طبع عالم استاد اور یا خدا ہے کروہوا افتیر اولیاء اللہ معکل سے بی ملتا ہے۔

ق کل اس بات کا نام ہے کہ جملہ فزانوں کا تصرف بھی رکھتا ہوادر اس کا الاندہ اور نفع جملہ مسلمانوں کو چنجا تا رہے اور خود تارک فارغ ہو جائے متوکل (ای بین کے مصداق) نبیل ہوتا۔

# نيزشرح علم دعوت

دعوت پڑھے والا عامل افتلو المعوذيات قبل الايذآء موذيوں كوان كے ايذا ديے سے قبل ہى قبل الايذآء موذيوں كوان كے ايذا ديے سے قبل ہى قبل كر ڈالٹا ہے۔ الملك لمن غلب (دعوت) ايك ملك ہے جس پروہ غالب ہے دالماء لمن طلب" اور پانی ہے جس كی اسے طلب ہے والسيف لمن ضرب اور ايك تلوار ہے جس سے وہ ضرب لگا تا ہے۔

اگر ایک طرف لا کھ یا کروڑ سپاہوں کا لشکر ہواور دوسری طرف علم دعوت کا عامل اکیلا موجود ہوتو ورد وظائف شروع کرتے ہی لشکر کے ہرسوار بیادے کو غیب الغیب سے موکل فرشنے ان کے ہاتھوں سے پکڑ لیس گے اور ان کی آئھوں پر (اپنے ہاتھ رکھ) دیں گے جس سے وہ تمام نابینا اور دیکھنے کے معذور ہوجا کیں گے یا وہ مجنون دیوانہ ہوکر اپنے کپڑے بھاڑ کر زبین کے اوپ گدھوں کی باند بلئے کھانے گئیں گے یا یہ کہ ان کا دل ان کے ہاتھوں سے نکل محدوں کی باند بلئے کھانے گئیں گے یا یہ کہ ان کا دل ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور ان بی شمشیرزنی کی طاقت باتی ندرہے گی۔

ب عن اور ال ال ال ال ال ال ال الله فقير كا وشمن اور منافق ہوگا اور عالم ركير علم دعوت تصور جذب سے اس كى آئيدكى روشنى كوسلب كر لے گا تو وہ اندها ہو جائے گا۔ يا يہ كہ اگر دہ عالم توجه حضور سے اس كے اعضاء سے زندگى كى (روح) محتی کا۔ يا يہ كہ اگر دہ عالم توجه حضور سے اس كے اعضاء سے زندگى كى (روح) محتی کا تو سرتا قدم اس كا وجود سوكہ جائے گا اور وہ بلاك ہو جائے گا يا يہ كہ اگر جذب غضب جلاليت سے اس (وشمن) كے جگر ميں تينج توجہ سے زشم لگا دے گا تو دہ عربی محتی ال وہ عمل اور كھی ہمى دات نہ ہوگا اس مسم كے ہتھيا دہ عارفاں خدا اولياء الله كے پاس موجود ہوتے ہيں (ليكن وہ كھی محتی ذاتى انتقام اور بدلہ كيلئے ان كواستعال نہيں كرتے)

ببيت

جن کا سیند صاف ہے ان کی ہنسی نداڑا ہوشیاررہ آئینہ کے روبرو ہنستا ہے جواپنا ہی اڑا تا ہے غداق

علم دعوت میں عامل صاحب تصور تو فیق میں کامل تحقیق ہے حق کا رفیق اور متحمل مرد بار ہوتا ہے۔ وہ مجھی جلال ( کی کیفیت) میں ہوتا ہے اور مجھی جلال ( کی کیفیت) میں ہوتا ہے اور مجھی جمال دصال ( کی حالت میں ہوتا) ہے۔

طالب الله کے وجود میں سر سے لے کرناف تک سر مقام ہیں۔ جن میں مثل الله سے شعلہ انوار بھی ہوجاتا مثل الله سے شعلہ انوار بھی ہوجاتا ہے جس سے میں شام دیدار ہوتا ہے اول دس مقام سرد ماغ میں 'پانچ پانچ دونوں کا نوں میں 'پانچ زبان میں 'پانچ سینہ میں 'پانچ دونوں کا نوں میں 'پانچ زبان میں 'پانچ سینہ میں 'پانچ دونوں کیا اور پانچ دونوں میں 'پانچ ناف میں اور پانچ وونوں کیا دونوں ہیں چن پر مشق وجود ہے ) نفس کی پانچ دونوں ہاتھوں میں (کل ستر مقامات ہیں جن پر مشق وجود ہے ) نفس کی مردن مارکر با اخلاص حضوری مراجب حاصل کر لیتے ہیں جس سے خاص جمیت حاصل ہوجاتی ہے اس قتم کی مشق وجود ہے ابتداء میں مقام کی مع الله اور انتہا حاصل ہوجاتی ہے اس قتم کی مشق وجود ہے اور ہر ایک اعضاء سے لطیفہ غیب الغیب کا فور ظاہر ہوجاتا ہے جس سے حضوری (حق) حاصل ہوجاتی ہے اور اس حضوری (نور) میں عقل کی والا یا شعور رہ کر جواب با صواب حاصل کر لیتا ہے۔

ببيت

فرشتے کو گرچہ حاصل ہے قرب درگاہ لیکن حاصل نہیں مقام کی مع اللہ صاحب تصور کے دو مراثب ہیں او تو اصوا بالنعق ۱ ایک حق کو عاصل کرنے کی دصیت کرنا ہو انکا میں ان دو ہرے مبرکی دصیت کرنا ہو کھے ہمی دہ حضوری میں رویت حق سے دیکھا ہے اس پر مبرکرتا اور سکوت اختیار کرتا ہے۔ قال علیہ الصلوات والسلام مَنْ عَرَف ددء دَبّة فَقَدُ مُحلَّ لِسَانِه \* جس نے ایک بہوان کر لی اس کی زبان بند ہو گئی۔

بيت

چیثم باطن کھول کر روئیت خدا بالیقین و باعیان و دل مفاء

لقائے الی روئیت خدا ان اساء کی برکت سے ہوتی ہے جو برق ہے۔

اسم الله کا تقور
اسم له کی توجہ
اسم موکا تفکر یا جعیت
اسم موکا تفکر یا جعیت
اسم موکا تفکر یا جعیت
مشاہدہ کا وسیلہ تقدور ہے
مشاہدہ کا وسیلہ تقدور ہے
اسم نقر سے فیض وفعنل رحمت عطا ہوتی ہے۔
اسم الله کے (تقدور) سے مع الله ہو کر رویت لقاء ہے مشرف ہو جاتے

-0,

تمام شداردوترجمه کتاب مستطاب عقل بیدار تعنیف لطیف به تقلید سلطان المفقر باهوقدس سره العزیز از قلم فقیر الطاف حسین سروری قادری سلطانی الملقب آخری عهد کا خلیفه سلطانی عزیز بالاونی و تذاله دو و شاهده مورود 3 لومنی 2000ء بروز جمعته السیارک

# افضل الذكر كا إلهُ إلّا اللهُ مُحَمَّد " رَّسُولُ اللهِ

ہ - ہور دوا نہ دل دی کاری کلمہ دل کی کاری ھو کلمہ دور زنگار کریندا کلمے میل آتاری ھو کلمہ دور زنگار کریندا کلمے میل آتاری ھو کلمہ ہیں ہیں۔ کلمہ ہیں ہیاری ھو این ہوا ہی یاری ھو این ہو دویت ہاری ھو این جہانیں یا باھو کلمہ دولت ساری ھو

### 

# شرح در شرح عقل ببدار

ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِين وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين وَالطَّلُواتُ وَالسَّلامُ عَلَى وَالْحَمَٰدُ لِللهُ وَالطَّلُواتُ وَالسَّلامُ عَلَى وَالْحَمَٰدِ الْعَالِمِ الْحَمِين وَالْعَالِمِ الْحَمِين وَعلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِين وَالْكَرِيْمِ وعلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِين وَالْكَرِيْمِ وعلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِين وَالْعَالِمِ الْكَرِيْمِ وعلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِين وَالْعَالِمِ الْكَرِيْمِ وعلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِين وَالْعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْحَمْدِين وَالْعَالِمِ اللهِ وَالْعَالِمِ اللهِ وَالْعَلَى اللّهِ وَالْعَلَى اللّهِ وَالْعَلْمِ اللّهِ وَالْعَلْمَ اللّهِ وَالْعَلْمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَال

عقل بیدار کے حوالہ سے تنین قسم کے علوم کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ا- علم الکتاب بین تصرفات کا علم

-- علم کیمیائے ہنر

-- علم نعم البدل

-- علم نعم البدل

ا-علم الکتاب به تصرفات کاعلم ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کے مجزات کا ہی حصہ ہے جو اُمنی اولیاء الله کو عطا کیا جاتا ہے تولہ تعالی - یَتْلُوا عَلَيْهِمُ آیَاتِیُ حصہ ہے جو اُمنی اولیاء الله کو عطا کیا جاتا ہے تولہ تعالی - یَتْلُوا عَلَيْهِمُ آیَاتِیُ وَالْحِحْمَةُ ٥ (القرآن) الله تعالی نے حضور پاک مسلی الله علیہ وسلم کی شان میں جار چیزیں بیان کی ہیں۔

اقل میہ کہ آپ لوگول پر قرآن مجید کی تلاوت باتا ثیر کرتے ہیں جس کے کان میں بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑ جاتی۔ وہ فورا دین اسلام میں داخل ہوکر آپ کی غلام بھی قرآن مجید کی داخل ہوکر آپ کی غلام اختیار کر لیتا۔ سلطان العارفین کا کلام بھی قرآن مجید کی تفیر بات ثیر ہے۔ جوکوئی اسے ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کی نظروں میں دنیا حقیر اور اللہ ورسول محبوب ہو جاتے ہیں۔

ووم مید کد آب صلی الله علیه وسلم ان کا تزکید تعمی کرے ان کو یاک کروہے بیں۔حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی شخص جس فتم کی نیت اور دل کے کر آیا۔اللہ تعالی نے اسے ای گروہ میں شامل کر دیا کافرنے جب حضور باك صلى الله عليه وسلم كى بات مائة سيدا نكاركر ديا اوراس كيلي ورانا ياند ڈرانا برابر ہو گیا تو اللہ تعالی نے اسکے دل بر کفر کی پخت مبر لگا دی۔قولہ تعالی۔ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ ٥ اور جب كُولَى منافق شك وشبهات مجرا نفاق سے ير بار دل کے کر آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا خلوص دل سے ایمان مبیس لایا اور اس نے اسیع بیار دل کی اصلاح و علاج کی طرف توجہ میں دی تو الله تعالى في أن كى منافقاند حركات كى وجد سے أن كے ول كے مرض كو اور برُ ها ویا قولد تعالی - فَزَادَهُمُ اللهُ مَوَضّاه اور اگر کوئی مخص خلوص نبیت سے الله و رسول پر ایمان کے آیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلون میں ایک دوسرے کیلئے محبت پیدا کر دی جب انہوں نے حضور یاک صلی اللہ علیہ دسلم کی غیر مشروط غلامی اختیار کر لی وه الله پر راضی مو محت اور الله ان پر راضی مو محیا تو ان کو ز ضِی الله عَنْهُ وَرَضُواعَنَهُمْ ٥ كَا خطاب ملا اور حشور بإك ملى الله عليه وملم ك جانمار محانی کہلائے جب کوئی ایسامخص حضور یاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں الم تحدد سدكرة ب صلى الله عليه وسلم كا دست يعسف موتا اور آب است كلسطيب لاَإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد" رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَّم كَ تَلْقِينَ قَرَمَا \_ يَوَ ال اسم الله واست كانصور كمل جاتا اوروه جدهر ديكما است اسم الله واست كانور بي نظر آتا اس طرح الل ایمان کے دلول میں اس قدر محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا کہ انبيل ايك دم كيلي بعى آب ملى الله عليه وسلم سے فرفت كوارا نه بوتى محرجاتے تو آٹا گوندھ کرروٹی الکینے کی بجائے آٹا یانی میں محول کر بی لیتے تا کہ وقت ضائع نه بوادر دوبالأه حضور باك صلى الله عليه وسلم كي مجلس مي حاضر بوجات جب رسول باك ملى الله عليه وسلم نماز كيلي وضوفر مات تو صحابه ياني كا ايك قطره زمین پر نه کرنے ویتے جس کسی کو بیر سعادت میسر نه ہوتی وہ دوسرے محالی کے تستيلے باتھوں يراينا باتھ وكر كراسے اسينے منہ يرمل ليتا۔ الله كى راه ير مال خرج كر ونينے كے اعلان يراينا سب مجمد الله كى راه ميں قربان كر دينے سے ہركز در يغ نه كرتے ائى ضرورتوں ير مساكين يتامى اور بيورہ عورتوں كى منروريات كوتر جي وسية بس حضور باك ملى الله عليه وسلم نكاه سے بى ان كا ايبا تركيدكر وسية كه وه ونیا میں ستاروں کی مانند رہنما بن کر چکے ای لئے حضور پاک ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کدمیرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جو کوئی ان کی پیروی کرے کا بھی مراه شهوگار الله بغالى نے فرمایا: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَوَكَّى وَ جَس كا يَزُكِينُس ہو حمیا' اُس نے فلاح یاکی۔

سلطان العارفين نے مرشد كى تين صفات بيان كى بير

ا- شريعت كا يأبند مو\_

۲- طالب کودست بیعت کر کے اس کاننس مردہ اور قلب زندہ کردے۔
سا- طالب کی دیمیری کر کے حضوری مجلس میں پیش کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔
سا- ایک بی نگاہ سے تڑکی نفسی کر کے طالب کے وجود کولور بنا دے۔
سلطان العارفین نے فرمایا۔

#### بريت

## طالب بيا 'طالب بيا 'طالب بيا تارسانم روز اول با خدا

سوم بيركبرآ پ صلى الله عليه وسلم علم الكتاب كى مجمى تعليم وييية ـ علم الكتاب سے مراد تقرفات کاعلم ہے۔ اس علم کی قوت سے حضرت عمر فاروق نے جمعہ کا خطبه ديية موسة تنن سوميل دور ميدان جنك مين اين سالاركود أيا سارية إلى الْجَبَل "اسے ساریہ پہاڑ کی طرف سے دسمن حملہ آور ہورہا ہے کی آواز وے دی تھی جسے سالار فوج نے س لیا اور میدان جنگ میں اپنی بوزیشن معظم کرلی۔ عبید اللهٔ ابن الجراح مسلمان افواج کے سالار متے مسلمان فوجیس ایران پر حمله آور ہور ہی تھیں راستہ میں دریائے جیجون سیلاب زدہ تھا بل کو ایرانیوں نے تور دیا تقامسی صورت دریا یارنه کیا جا سکتا تفا ایسی حالت میں مسلمان کماندر نے تحكم ديا كه دو دو كھوڑے برابر ركھتے ہوئے دريا عبور كريں جب ابرائي افواج نے اسلامی فوج کو اس طرح دریا عبور کرتے ہوئے دیکھا تو ''دیوان آ مدند'' دیو' منے کا نعرہ لگاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے جب اسلامی لشکر دریا یار کر گیا تو کمانڈرنے اینے فوجیوں کو مخاطب کرکے کہا کہ کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا ایک سیابی نے کہا کہ اس کا لکڑی کا پیالہ یائی میں گرسمیا ہے جس پر عبیداللہ ابن الجراح في دريا كو تكم ديا كه اس سيابي كا بياله واليس كر ديا جائ ولوكول في و یکھا کہ دس پندرہ منٹ بعد پیالہ یائی کی لہروں کے زور یر کنارے سے آلگا۔ ا فریقه میں قیروان کے مقام پر ایک برا تھنا جنگل تھا جس میں ہرفتم کے درندے سانب وغیرہ موجود تنے۔جس کی صفائی ایک بہت بروا مسلامقال کمانڈر

نے چند اصحابہ کو ساتھ لیا اور جنگل کے کنارے پر درندوں چرندوں اور دوسرے حشرات الارض کو مخاطب کرکے فرمایا میرے ساتھ حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کے صحابی بھی موجود ہیں اے جنگل کے باسیو ہیں تہہیں تھی دیتا ہوں کہ تین دن کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو کیونکہ ہم نے اس جگہ فوجی چھاؤنی قائم کرنی ہے لوگوں نے دیکھا کہ جنگل میں ہلچل چھ گئی اور ہرکوئی اپنی اور اپنے قائم کرنی ہان کو خال کو اور کمانڈر نے جنگل کو اگر دہاں فوجی جھاؤنی قائم کردی۔

قرآن مجید میں بھی علم الکتاب سے نصرف کی مثال موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار یول کو مخاطب کر کے فرمایا وہ کون ہے جو ملکہ سباء کا تخت تین سومیل دور سے لا کر حاضر کر دے ایک جن اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی میں طاقت ور بھی ہول اور دیا نتدار بھی تخت کو اسے عرصہ میں چیش کر سکتا ہوں جب تک کہ آپ اس مجلس میں موجود ہیں۔سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چا ہیے پھر علم الکتاب کے عالم آصف بن برخیاہ کھڑے ہوئے اور عرض کی آپ کھ کی بیلی ادھر سے ادھر ہونے کے عرصہ کھڑے ہوئے اور عرض کی آپ کھ کی بیلی ادھر سے ادھر ہونے کے عرصہ میں تخت موجود تھا۔ آپ نے کہا خدا تعالی کا شکر ہے جس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو تحت موجود تھا۔ آپ نیدے کہا خدا تعالی کا شکر ہے جس نے اپنے بندے کو اس قدر نعمتوں سے نوازا تا کہ وہ دیکھے کہ میں اس کا کس قدر شکر گزار بندہ ہوں۔ قدر نعمتوں سے نوازا تا کہ وہ دیکھے کہ میں اس کا کس قدر شکر گزار بندہ ہوں۔ ملطان العارفین نے بھی علم الکتاب کے موضوع پر بہت می کتا ہیں تصنیف سلطان العارفین نے بھی علم الکتاب کے موضوع پر بہت می کتا ہیں تصنیف کی ہیں مثلاً بیخ پر بہنہ امیر الکونین کلیہ جنٹ عشل بیدار' کلید التوحید' دیدار بخش' کا ہیں مثلاً تی پر بہنہ امیر الکونین' کلیہ جنٹ عشل بیدار' کلید التوحید' دیدار بخش' کو استہ النی وغیرہ۔

الله تعالی نے اولاد آدم کوعلم کی وجہ سے شرف بخشا ہے ظاہری حوال خسد کی طاقت ہے خاہری حوال خسد کی طاقت ہے عقل کو پیدا کیا ہے۔ حس مشرک کو یا دداشت کا خزانہ بنا دیا

ہے ای طرح باطن میں مختلف حسیں پیدا کر کے انسان کو قوت کا خزانہ عطا کر دیا ہے۔ جس سے وہ صاحب تصرف ہوجاتا ہے ابتدائی تصرفات کیلئے باطنی قوتوں کو اثباتی صورت میں (Develop) کیا جاتا ہے۔

قوله تعالى: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ ٥٥ و مرروز أيك نى شان مي جلوه كر موتا

علم نعم البدل: الله رب العزت نے ہر شے کا نعم البدل پیدا کیا ہے۔ مثلاً برائی کا نعم البدل اچھائی۔ جعوث کا نعم البدل سے۔ بدراہی کا نعم البدل مراط متفقیم البدل الجمائی۔ جعوث کا نعم البدل نور غرضیکہ الله تعالی نے ہر ایک چیز رات کا نعم البدل نور غرضیکہ الله تعالی نے ہر ایک چیز کے دو رخ بیدا کئے ہیں ایک برا اور دوسرا اچھا ہیں انسان وہی ہے جو بمیشہ اچھا راستہ اختیار کرے۔

قولہ تعالیٰ: فَفِرُوا اِلَى اللهِ (الله کی طرف بھا کو) بعض لوگوں نے اس کو فَفِرُوا مِنَ اللهِ سَا اللهِ کی طرف بھا کا سجھ رکھا فَفِرُوا مِنَ اللهِ - الله تعالیٰ کی طرف سے النا (ونیا) کی طرف بھا کنا سجھ رکھا ہے۔

یم الست جب رب تعالی نے ارواح سے اَلَسَتْ بِوَبِیْکُمْ کیا ہیں تہارا رب ہوں کا عہدلیا اور جملہ ارواح نے قَالُو ا بَلَی کہدکراس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اس مقام پر ارواح کے اقرار کی صدافت پر کھنے کیلئے الله تعالی نے دنیا کو پیدا کیا تو اس کی زبیب و زینت دیکھ کرنو حسہ ارواح دنیا کی طرف ماکل ہوکر بھا گلہ کری ہوئیں بقایا ایک حصہ ارواح کے سامنے قدرت کا ملہ نے جنت کو پیدا فرایا تو اس کی نمتوں حور وتصور کو پیند کرکے مزید تو حصہ ارواح جنت کی طلبگار بن کر جند میں وافل ہوگئیں یہ اہل تقوی صالحین پرویز گارول زاہد و عابداوگوں کی ارواح ہیں۔

ايك حصدارواح جو باركاه آلديس موجود ديس به انبول سف عدق ويها كوتظم

جركر ديكما اور نه بى جنت اوراس كى تعتول كو اختياركيا الله تعالى في ان سے خاطب ہوكر إوجها اے ارواح كه تم نه تو ونيا كے طلبگار ہو اور نه بى جنت كے خواہ شند پر جمع سے كيا طلب كرتے ہو؟ ان روحول نے عرض كيا يا الله ہم تيرى بارگاہ سے جمى كو طلب كرتے ہيں۔ پس به انبياء عليه السلام اولياء و عظام كى ارواح بيں۔ قوله تعالى و طلب كرتے ہيں، پس به انبياء عليه السلام اولياء و عظام كى ارواح بيں۔ قوله تعالى و من النبيق و الصيد يقين و الشهداء و الصالِحين و مسلحين و الشهداء بي اور صالحين حسن أو لفي و رسم كى رفات كا دوليء الله قراء) بيں اور به كيے الله مائمى بيں (جوايك دوسرے كى رفات كا حسن بيں)

قار کین کرام آپ نے دیکھا کہ روحوں کی درجات بندی کہ کون کافر ہے کون منافق کون دنیا وار ہے اور کون طالب مولی ہے روز ازل ہی ہو چکا پھر دنیا کو وار الاعمل امتحان گاہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ الله تعالی نے اپنے بندوں کو یہ افتتار دے دیا ہے کہ اگر کوئی وئی الله کفر کی راہ افتتار کرے گاتو تعم البدل کے اصول سے وہ کافر ہو جائے گا اور اگر کوئی کافر تعم البدل کے قانون سے المله تعالی اصول سے وہ کافر ہو جائے گا اور اگر کوئی کافر تعم البدل کے قانون سے المله تعالی کی صف میں وافل کر دے گا۔ ایسا اس لئے ہے کہ المله تعالی اپنے بندوں پر تمام کی صف میں وافل کر دے گا۔ ایسا اس لئے ہے کہ المله تعالی اپنے بندوں پر تمام کی صف میں وافل کر دے گا۔ ایسا اس لئے ہے کہ المله تعالی اپنے بندوں پر تمام کی صف میں دافل کر دے گا۔ ایسا اس لئے ہے کہ المله تعالی اپنے بندوں پر تمام قرار یاد تی درقر ایسا نہ کہہ کیس کہ آئیس تو اپنا اقرار یاد تی درقرار یاد تی نہ تھا۔

علم تعم البدل كا أيك دوسرا پهلومبى ہمارے سامنے ہے دنیا میں بعض لوگ امير ہیں بعض لوگ علم تعم البیر ہیں بعض لوگ غریب امراء تو دولت کے بل بوتے پر جج سے مشرف ہو جاتے ہیں لیکن غریاء پر نج اگر چہ فرض نہیں رہتا۔ تا ہم ان كا دل اس طلب میں یار بار جو مرکز کا ہے اور ان كی آ تحمیں بار با بار تم ہو جاتی ہیں كہ كاش وہ بھى دولتند ہوتے اور الله تعالى كى بارگاہ كم معظمہ اور روضة الرسول مد بد منورہ میں حاضرى

ویتے اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعم البدل کا قاعدہ عطا کر دیا ہے فقیر کو جا ہے كدخيال كى قوت سے يزواز كركے كعبه مرمه ميں داخل ہوكر با قاعدہ نيت باندھ كرنوافل اداكيا كرے طواف كعبه كركے اينے لئے لوگوں كيلئے عزيز و اقارب کیلئے دعا تیں کیا کرے۔ای طرح اسینے باطنی وجود کو اسینے آب کو خیال میں لا کر مدینه منوره پینج کرمسجد نبوی صلی الله علیه وسلم میں نوافل اوا کیا کرے اورروضة الرسول كى طرف رخ كرك دونول ماتھ باندھ كر كھڑا ہوكر درود وسلام کا ہدیہ خدمت رسالتما ب میں پیش کیا کرے ابتداء میں تو استحصیں بند کرنے کی ضرورت پیش آئے گی بالآ خر کھلی آئھوں لوگوں کے ہاتھ ہم کلام رہتے ہوئے بھی یہ کیفیت دائمی ہو جائے گی وہ کیسا خوش نصیب شخص ہو گا جو ظاہر میں تو لوگوں کے درمیان موجود ہو اور یاطن میں الله و رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ الیی حالت میں بعض فقیر ہزاروں وجود اختیار کر کے خود امام اور خودمقتذی بن کر نماز ادا کرنے لکتے ہیں۔ گوجرانوالہ میں ایک حافظ صاحب جب نماز کی امامت کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو کعبہ ان کے سامنے موجود ہوتا ہے اور بیگوال صلع خوشاب کے ایک زمیندار جن کا انتقال ہو چکا ہے الله ان کی قبر کوروش کرے ہر نماز تھلی آتھوں مسجد نبوی میں ادا کیا کرتے ای قوت سے فقراء باطنی وجود کے ا ساتھ کعبہ کرمہ یا مدینه منورہ میں نمازیا جماعت ادا کر لیتے ہیں۔ علم الكتاب كيا ہے؟ :الله تعالى نے انسان كو يائج حواس جنہيں حواس خسم كہتے ہیں عطا کئے ہیں جوانی اپنی جگہ ایک قوت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ا- توت باصره و تیصنے کی قوت

ا- قوت باصره <u>ریکھنے کی قوت</u> ۲- قوت سامعہ <u>سننے کی قوت</u> ۳- قوت ذاکقہ <u>چکھنے کی قوت</u> ۴- قوت لامہ جھونے کی قوت

۵- توت شامه سوتکھنے کی قوت

یہ پانچوں حسیں اکھی کام کرتی ہیں اور اپنی اپنی حس سے کام لے کر حس مشترک کو خفل کر دیتی ہیں مثلاً ایک سیب کی فکل اور رنگ اور سائز کوہم آئھوں سے دیھوتے ہیں ناک سے اس کی خوشبو کا احساس کرتے ہیں سیب کو کھا کر اس کا ذا کفتہ محسوں کرتے ہیں ای طرح جب کی قشم کی آواز پیدا ہوتی ہے تو اسے کا نول سے سنتے ہیں جب یہ تمام احساسات حس مشترک ہیں جمع ہو جاتے ہیں تو حس مدرکہ اس کا ادراک کر کے اسے سیب کا نام دے دیتی ہے اور ہم اور ہم اس کے جو اس سیب کا نام اسے ہمول جاتے ہیں تو سیب کا نام اسے ہمول جاتے ہیں تو حس مدرکہ اس کا ادراک کر کے اسے سیب کا نام اسے ہمول جاتے ہیں تو حس مدرکہ اس کی درخصوصیت قوت حافظہ میں محفوظ ہو جاتی ہے اور ہم اسے ہمول جاتے ہیں اسے طاق نسیان میں رکھ دیتے ہیں لیکن جب ہمی ہم اس کو Recall جاتے ہیں تو سیب یا وہ چیز اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ دماغ کی پردہ سکرین پر عیاں ہو جاتی ہے۔

پی جہال پر ہمیں حواس خسہ سے بے شار فوائد حاصل ہورہ ہیں وہیں پر ایک بہت بڑا نقصان بھی ہورہا ہے ہم آ تھوں سے جو کچے فواحثات دیکھتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہے جن بیں وہ بھی لکھی جاتی ہے جن لذات پر ہم جان دیتے ہیں ان کا ایک ایک لحد نوٹ کیا جا رہا ہے خرضیکہ مارے حواس خسہ ہی ہارے خلاف ہاری بدا عمالیوں کا ریکارڈ جح کررہے ہیں اور ایک روز ایبا بھی آنے والا ہے جب ہارے ہاتھ پاؤں ہارے خلاف اور ایک روز ایبا بھی آنے والا ہے جب ہارے ہاتھ پاؤں ہارے خلاف اور ایک روز ایبا بھی آنے والا ہے جب ہارے ہیں اس کو پڑھنے کا حم ہوگا ''اِقْوَاء بیکتنگ'' اپنی کہا بڑھ خواس خسہ نفس کے کارندے ہیں۔ جن سے کام بیکتنگ'' اپنی کہا بڑھ خواس خسہ نفس کے کارندے ہیں۔ جن سے کام لیک روز ایٹ قرائے گائے ہوئی کہا ہوئی ہیں۔ جن سے کام ایک روز ایٹ قرائے گائے ہوئی کی چاراقسام ہیں۔
اِنَّ النَّفْسَ لَا مُارَةً ہُوں ہُا کہا ہم ہوئی ہے۔ اور بیکا فرنس ہے۔ اِنْ النَّفْسَ لَا مُارَةً ہُوں ہا ہے اور بیکا فرنس ہے۔ اِنْ النَّفْسَ لَا مُارَةً ہُو کہا ہے اور بیکا فرنس ہے۔ اور بیکا فرنس ہے۔

۲-نفس اوامه جب نفس اماره کا کی قدر تزکید ہو جاتا ہے تو وہ برے کاموں پر ملامت کرنے گئا ہے جے ضمیر کی آ واز کہتے ہیں جب بدآ واز گناہوں کے بوجھ سلامت کرنے گئا ہے جے ضمیر کی آ واز کہتے ہیں جب بدآ واز گناہوں کے بوجھ سلے دب جاتی ہے تو انسان اچھائی برائی کی تمیز کھو دیتا ہے ایسے ہی لوگوں کو حیوان بلکہ حیوانوں سے بدتر کہا گیا ہے ایسا شخص مرده دل بے ضمیر ہو جاتا ہے۔ سامنس ملہمہ جو جاتا ہے تو ضمیر کی آ واز الہام کی صورت اختیار کر لیتی ہے اورنفس ملہمہ سے اس کو اچھی بری نیک و بد باتوں کا الہام ہونے لگتا ہے۔

الم الفر مطمند جب بنس ملهمه مزیدر قی کرے مطمنہ کے درجہ میں داخل ہوجاتا الله ملمنہ کے درجہ میں داخل ہوجاتا ہے تو دہ اس آیت کے مصداق ہوجاتا ہے قولہ تعالی - یکھا النفس المعطمئة و جبئ الله دَبِحَی الله دَبِحَی الله دَبِحَی الله دَبِحَی الله دَبِحَد و الله دَبِحَد و الله دَبِحَد الله و الله دَبِحَد الله و الله دوجار الله

الله تعالی نے برعمل کا ایک ظاہر اور ایک باطن بھی رکھا ہے۔ مثلاً

(۱) ظاہری نماز رکوع و ہجود سے اوا کی جاتی ہے۔ جب کہ باطنی نماز ذکر وائی ہیوستہ یا سنخراق کو کہتے ہیں۔ (۲) ظاہری جج تو طواف کعبداور مناسک جج کی اوا کی کا نام ہے جب کہ باطنی جج طواف مدید القلب اور دیدار الله کو کہا جا تا ہے۔ (۳) ظاہری زکوۃ تو نصاب کے مطابق اپنا بال الله کی راہ میں خرج کرنے کا نام ہے جس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب کہ باطنی زکوۃ اپنے وجود کی زکوۃ اوا کرکے قلب محود صاصل کرنا ہے جس سے وجود پاک ہو جاتا ہے۔ ہر سے وجود پاک ہو جاتا ہے۔ رس) ظاہری روزہ تو اپنے آپ کو ایک وقت معید کیلئے الله کی خاطر طلال ہے۔ رس) ظاہری روزہ تو اپنے آپ کو ایک وقت معید کیلئے الله کی خاطر طلال ہے۔ جب کہ باطنی روزہ ہوا تا ہے اور روزہ وار طلال میں بھی پر بینز گاری افتیار کر لیتا ہے جب کہ باطنی روزہ ہوا تا ہے۔ اور روزہ وار طلال میں بھی پر بینز گاری افتیار کر لیتا ہے جب کہ باطنی روزہ ہے۔ اور اپنے حواس خسسہ پر بہو کا گا کر این کو برائیل ہے۔

روک دے اور اسپنے دل کی پاسپائی کرے کہ اس میں ماسوی اللہ کوئی خیال غیر واقل ندہونے دے۔

الله تعالی نے حواس خمسہ کے ساتھ پانچ باطنی حواس بھی انسان کو عطا کئے

باطنی حواس کیے کام کرتے ہیں: جب تک ظاہری حواس کو بند نہ کیا جائے

باطنی حواس کام نبیس کرتے۔سلطان العارفین نے اس عمل کوجس حواس کا نام دبا

ہے مولانا روم نے فرمایا

چیم بندولب بیه بندو سخوش بند تانه بنی سر جن برمن بخند

مندی صوفیاء نے کہا۔

آ کھ ناک کان کھ بچ کے نام بزیمن لے اندر کے بٹ تب کھلیں جب باہر کے بٹ دے

مبس حواس کے بہت سے طریقے ہیں۔

دنیا دارخواب میں اسپے وجود سے باہرنگل کر عالم ناسوت کی طیرسر کرتے

-U

شریعت خواب وصال میں اپنے باطنی وجود سے اپنی ہی صورت میں ہاہر
کل کر سیر کرتے مختلف مقامات پر ماضر ہوئے عالم ارواح میں واقل ہو کر اپنے
قوت شدگان سے طاقات کرتے ان سے جمعکام ہوتے ان کے ساتھ کھاتے
پینے ہیں بعض عالم میں جواس خواب وصال کے اس عالم میں نماز اوا کرتے ہیں
اذالن دیتے ہیں بعض عالم بھی مجمع ہو مصطفیٰ ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی
مشرف ہو جاتے ہیں امام اعظم رحمتہ اللہ نے فربایا کہ جھے خواب میں ستر بار

حواس کے بعد کسی کام کے نیک و بداحوال سے آگاہ ہوجاتے ہیں۔

اہل طریقت مراقبہ میں دل کی طرف متوجہ ہو کر ظاہری حواس خمسہ کو بند کر کے تین کام کرتے ہیں۔

اول دل کی نگہبانی اور حفاظت کرتے ہیں تا کہ اس میں کوئی خیال غیر واخل نہ ہونے یائے۔

دوم ہیر کہ وہ مراقبہ میں مختلف مقامات کی سیر کرتے اور مختلف لوگوں سے حیات وممات میں ملاقات کرتے ہیں۔ حیات وممات میں ملاقات کرتے ہیں۔

سوم بید که وه ول کی سلطنت میں دیدار انوار پروردگار مطرف ہوتے

ہیں۔

چہارم ہے کہ وہ حضوری مجلس محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں داخل ہوجاتے ہیں یا یہ کہ اہل طریقت معنوی موت۔ مُوتُوا قَبُلَ اَنْ تَمُوتُوا الله علیہ مواس کر لیتے ہیں جس سے ان کا نفس خصائص و میسہ سے مردہ ہو جاتا ہے سلطان العارفین نے تئے ہر ہنہ میں فرمایا کہ جوکوئی کلہ طیب کے جز لا اللہ کا وکر دم کرتے ہوئے نفی کی کنہ افتیار کر کے خوو سے بے خود ہو جاتا ہے تو اس پر معنوی موت طاری ہو جاتی ہے اس طرح وہ مراتب موت کے تمام مقامات کو سط کہ لیتا ہے اس کیفیت کو مُوتُوا قَبُلَ اَنْ تَمُوتُوا اَ مرنے سے بہلے مرجاو ہی کہتے ہیں یہ حال مراقب سے زیادہ تو ی ہوتا ہے۔ جس سے نفس مردہ ہو جاتا ہے۔ اہل حقیقت مکافقہ کے وربیع جس حاس کرتے ہر فتم کی طیر سیر اور اور ایک میں ہوتا ہے۔ جس سے نفس مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک کیفیت اہل حقیقت مکافقہ کے وربیع جس حاس کرتے ہر فتم کی طیر سیر اور اور حانوں سے ملاقات کر لیتے ہیں کشف والا مخص شم وردن شم ہروں کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری حاس بستہ ہوجائے ہیں اور باطن کا کام برون گیا میں ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری حاس بستہ ہوجائے ہیں اور باطن کا کام برون ہو جاتا ہے کہ اس کے ظاہری حاس بستہ ہوجائے ہیں اور باطن کا کام برون ہو جاتا ہے کہ اس کے ظاہری حاس بستہ ہوجائے ہیں اور باطن کا کام برون گیا ہو جاتا ہے کہ اس کے خام ہری حاس بستہ ہوجائے ہیں اور باطن کا کام برون ہو جاتا ہے کہ اس کے خام ہیں۔

- (1) كشف القبور
- (۲) کشف القلوب مریر الم
  - (٣) كشف الحضور

(۱) کشف القور: بی عاملین کا کام ہے جس سے وہ صاحب قبر سے رابطہ قائم کرکے عالم برزخ میں اس کی کیفیت و حالات سے آگاہی عاصل کرتے اور اس سے ہم کلام ہوجائے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ قبر کی بائیں جانب پشت بھیلہ بیٹے کرکشف قبور کا عامل صاحب قبر کے ایصال کیلئے قرآن مجید کی تلائیت کے بعد چند بارسورۃ اجلاص پڑھتا ہے اول آخر درود شریف بھی پڑھتا ہے اور شبوع و گفتوس رہ اُنا وَرَبُ الْمَلَئِكَةِ وَالرُّوحُ و کی تشیح کرتا ہے اور اپنے قلب اور ایل قبر کے قلب بر تین تین بارشدت سے الروح الروح الروح الروح کی چند طریق کی جند ضربیں لگاتا ہے اور مراقب ہوجاتا ہے جس سے جس حواس ہوکر صاحب قبر سے مربین لگاتا ہے اور مراقب ہوجاتا ہے جس سے جس حواس ہوکر صاحب قبر سے رابطہ قائم ہوجاتا ہے اگر حواس بند نہ ہول اور نیم ہے ہوتی کی کیفیت واقع نہ ہو وان لو! عامل خود ابھی ناقص ہے صاحب قبر سے رابطہ کرنے کی قوت نہیں گئاتا

(۲) کشف القلوب: جو محض کثرت سے دم کے ساتھ الملہ موکا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کی ضرب دل پر لگانے کی مشق کرتا ہے تو ذکر کی کثرت اور موکی جلالیت سے اس کے وجود میں سکر کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے مکافقہ کے لائق جس حواس ہو کر صاحب ذکر پر کشف القلوب کھل جاتا ہے اس سے ملے والے لوگوں کے داوں میں جو بھی اچھے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ان پر آگاہ ہو جاتا ہے کہی بیان کر دیتا ہے کہی خاموش رہتا ہے کشف وہ ان پر آگاہ ہو جاتا ہے کہی بیان کر دیتا ہے کہی خاموش رہتا ہے کشف القلوب کی خدا تعالی کی راہ کا ایک تجاب ہے جس میں بہت سے اللہ مو کے ذاکر بہتا ہو وہ ان پر تا باللہ مو اس بی خدا تعالی کی راہ کا ایک تجاب ہے جس میں بہت سے اللہ مو کے ذاکر بہتا ہو وہ ان پر تا باللہ مو اس کی نظروں میں وہ برے صاحب کشف

فقیر ہوتے ہیں گلزار سائیں جوسلطان العارفین کے سلسلہ میں کامل فقیر ہوئے
ہیں آپ کا آبائی وطن تو جھنگ ہے لیکن آپ کو ہتان نمک کھیوڑہ کے وامن
پنڈ دادن خان میں رہتے تھے وہیں پر آپ کا مزار زرِ تغییر ہے فقیر کی ملاقات
جب آپ سے ہوئی تو، آپ نے ازراہ شفقت بغل گیر ہو کر کشف القلوب عطا
فرما دیا لیکن فقیر نے اس لھے باطن میں سے کہہ کر واپس کر دیا کہ فقیر تو ابھی اپنی
دلیلوں سے فارغ نہیں ہوا۔ دومرول کے وسوسے خطرات سے آگائی جھے کیا
فائدہ دے گی۔

(۳) کشف الحضور: تصوراسم الله ذات کے فقیروں کو مکافقہ میں حضوری راہ کھل جاتی ہو جاتے ہیں اہل معرفت کھل جاتی ہو جاتے ہیں اہل معرفت کو حس حواس فنا فی الله میں ہوتا ہے جس سے وہ بقا بالله لقاء الله سے مشرف ہو جاتے ہیں۔

فنا فی الله دوطرح سے ہوتے ہیں۔

اول فنا فی الله ہونے کیلئے اسم الله ذات کا تصور کیا جاتا ہے حروف اسم الله ذات کا تصور کیا جاتا ہے حروف اسم الله ذات سے شعلہ نور ظاہر ہو کر صاحب تصور کو اپنی لیبٹ میں لے لیتا ہے جس سے ظاہری حواس بستہ ہو کر باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔

وؤم اسم اللله ذات کے نور کا تصور کیا جاتا ہے اور اس نور میں یا تصور کم جوکر حبس حواس کرلیا جاتا ہے۔

فنا فی اللہ کے عمل پر مداومت اختیار کرنے سے آ ہتہ آ ہتہ توال خسہ طاہری بھی کام طاہری پر اس فناء کی کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور حوال خسد ظاہری بھی کام کرتے رہتے ہیں اور بغیر مم ہوئے استغراق فی اللہ غالب ہو جاتا ہے اور فقیر کم کملی آ کھوں سے ہی اس کیفیت کا عادی ہو جاتا ہے اس حالت کو بقاء باللہ کھیے ہیں۔ ہی جس میں فقیر کو دو مقابات حاصل ہو جاتے ہیں۔

#### (۱) متام تجريد (۲) مقام تفري<u>د</u>

ا- مقام تجرید: مجرد ہونے کا مقام ہے جس میں نفس قلب کی صورت اختیار کر ایتا ہے قلب روئ کی صورت اختیار کر ایتا ہے قلب روئ کی صورت روئ سرکی صورت اپنالیتی ہے اور جاروں مل کرنور کیتا ہے قلب روئ میں جسے جمعیت کا جامع نور کہتے ہیں۔

#### ببيت

جار تھا میں تنین ہو کر دو ہوا روئی سے گزرا تو پھر یکتا ہوا

۲- مقام تفرید: پیه وه کیفیت ہے جس میں ققیر فرد و واحد بن جاتا ہے آگر چہ بزاروں لوگوں سے میل جول رکھے پھر بھی فرد واحد ہی رہتا ہے اس حال کے متعلق بایزید بسطامی رحمته الله علیه نے فرمایا تکہ میں تمیں سال سے الله جل شانہ کے ساتھ محو ہوں اور لوگ مجھتے ہیں کہ جمار ہے ساتھ ہم کلام ہے ایس حالت میں لوكوں سے ميل جول فقير ير مجمدار انداز تبيس موتا سلطان العارفين نے فرمايا ہے مشت خاک مکذرنی کندوریارا- که خاک کی ایک مشی دریا کو محدلانبیس کرسکتی كيونكه فردانيت كفقير دنيا من ريت موئے بھى اس سے الگ موتے ہیں۔ البیے فقراء بقا باللہ میں کملی آئموں سے جس حواس میں کامل ہوتے ہیں اس کئے انہیں کسی بھی قتم کے مشاہدات طیرسیر روحانیوں سے ملاقات کیلئے اسلموں کو بند كرف كى ضرورت نبيس موتى اليے فقيركو بى عين العيانى كما جاتا ہے يس معلوم موا كہ جس حواس ظاہرى كے بغير باطنى حواس نبيس كھلتے اور جس حواس كيلئے خواب وصالَ مراقبُ مُوتُوا قَبُلَ أَنْ تَمُوتُوا لِينَ معنوى مورت مكافقهُ فنا في الله اور استغراق في الله بن Media لين درمياني داسط كا كام كرت بين وَمَا تَوْفِيْقِي

إلَّا باللهِ \_

بعض لوگ جبس دم سے ذکر کیا کرتے ہیں بعض لوگ قلب کو ذکر سے حرکت دیا کہت دیا ہے۔ حرکت دیا کہت دیا ہے۔ حرکت دیا کرتے ہیں اس سے پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا نہ تو باطنی مشاہدہ کھلتا ہے۔ اور نہ ہی حضوری سے مشرف ہو سکتے ہیں۔

حواس خسبہ باطنی بھی یا بچ فتم کے ہیں۔

(۱) توت متصوره

(۲) قويت متخيله

(۳) توت<sup>ِ متفك</sup>ر

(۴) توت واہمہ

(۵) توت توجه

سلطان العارفین نے اعمال جواح اور ظاہری اعمال کی پابندی کے ساتھ حواس خسسہ باطنی کو بھی Develop کرنے پر زور دیا ہے ظاہری اور باطنی ہر دو اعمال کو انسان کیلئے دو پروں سے معنا بہت دی ہے۔

(۱) توت متصورہ: تصور کسی صورت کوتوب متصورہ سے اپنے تصور میں لانے کو کہتے ہیں تولہ تعالی – محو الّذِی یُصَوِرُ کُم فِی الْاَدْ حَامِ کَیُفِ یَّشَآءُ ۵ (آل عمران) الله تعالی جس طرح جابتا ہے ارجام میں تمام صورتیں بناتا ہے۔

تصور کیا ہے؟ سلطان العارفین نے فرمایا۔ جان لوا کرتصور تو بی کاعلم ہے بیموی علیہ السلام کا عصاء ہے تصور آئینہ سکندری کی طرح جام جہان تما ہے تصور ابراہیم علیہ السلام کی مانند نار میں گزار پیدا کر دیتا ہے تصور عیسی علیہ السلام کی مردہ کو زندہ کر دینے کی قوت رکھتا ہے تصور حضرت اساعیل علیہ السلام کی مثل اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے قربانی کا دسیلہ ہے تصور میر سلیمائی کی مانند جن و انس پر حکمرانی کرنے کا نام ہے اور تصور حضرت محملی اللہ علیہ کی مانند جن و انس پر حکمرانی کرنے کا نام ہے اور تصور حضرت محملی اللہ علیہ

وسلم کی طرح روحانی عروج بخشا ہے۔تصور کی اقسام کا ہے جومختلف مقاصد کیلئے کیا جاتا ہے۔

(۱) تصور سے قرب حاصل کرنا

(i) اسم الله کے تصور سے الله تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جس میں شاہ رگ سے نزدیک الہام ہونے لگتا ہے۔

(ii) اسم محد سرور کا کنات صلی الله علیہ وسلم کے تصور سے حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

(iii) شیخ کی صورت کے تصور سے قرب شیخ حاصل ہوتا ہے۔

(٢)رب تعالی کی شاخت کے جارتصورات

ادّل تصور موت

دوم تصور محبت با مشابده

سوم تصور معرفت بالمعراج مشرف دیداد پروردگار چهارم تصور ملازم مجلس محدرسول الله صلی الله علیه وسلم

سا-تصور سے خطرات و وساوس سے خلاصی: اسم الله ذات کا تصور خطرات وساوس و داوس و دار تصور سے قرب اللی معرفت اور حضوری حق حاصل ہو جاتی ہے اس کا خواب بمزلد بیداری ہو جاتا ہے اور بالآخر رویت الله دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اسم الله کے تصور سے لاھوت اور لامکان صاف صاف دکھائی دیتے ہیں قرب رحمان حاصل ہوتا ہے میتشور نین واسان کے طبقات کے تماشے سے بازر کھتا ہے ۔

تصور سے دیدار الی کا طریقہ: دیدار الی کے لئے مسلم کوراہ ہے؟ ادر کونیا علم اس کا محاہ ہے؟ یہ بات اسم الله ذات کے تصور سے حاصل ہوتی ہے جس علم بارگاہ آلد سے وی النفس وی القلب وی الروح اور وی السر کے ذریعے الہام ہوتا ہے۔ اسم الله ذات کے تصور سے نفس قلب روح اور سرسب کے سب نور ہو جاتا ہے بیر مراتب اس شخص سب نور ہو جاتا ہے بیر مراتب اس شخص کے ہیں جس کا باطن معمور اور وجود مغفور ہو۔

تصور کی اصل بنیاد اسم الله ذات کے تصور کا استفراق ہے جس میں اسم میں گم ہوکر باسمیٰ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تصور اسم الله ذات فنا فی الله ہیں گم ہوکر باسمیٰ کی صورت بیدا ہو جاتی ہے کہ ان کا ہی تصور ہے محفل ہوکہ تنہائی کا مصدات بن جائے اور ہر حال میں الله تعالی کا نور فقیر پر غالب آ جائے اور عین العیانی صورت میں بھی یہ کیفیت باتی رہے۔ قولہ تعالی – وَاذْ کُورُ دَبُکَ اِذَا نَسِیْتُ وَ اِیْنَ مَا اِیْنَ مِی ایک و بھول کر (استغراق فی الله) میں اینے رب کا ذکر کیا

قوت واہمہ: قوت واہمہ ان معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے۔ جوصورتوں کے متعلق ہیں اس قوت کا مقام دماغ کا درمیانی بفن ہے حکماء کے زدیک اس کا مادہ سوداوی ہے جس کی وجہ سے وہم کے حریضوں کو وہمی صورتیں دکھائی دیے لگی ہیں ہے جس کی وجہ کا شکار ہو جاتی ہیں یہ قوت صور محسوسہ سے معنی کا ادراک کرتی ہے مثلاً بحری شیر کو دیکھ کر اس کی دشمنی کو محسوس کرتی ہے۔ واہمہ کو انگریزی زبان میں میں شیر کو دیکھ کر اس کی دشمنی کو محسوس کر لیتی ہے۔ واہمہ کو انگریزی زبان میں میں شیر کو دیکھ کر اس کی دشمنی کو محسوس کر لیتی ہے۔ کا مہرین اس کی تعریف ہی ہوں کرتے ہیں واہمہ ایک تا کھل اور ادھورا ادراک ہے داہمہ فرد کے اپنے ذہمن کی پیداوار ہوتا ہے جس میں فریب نظر یعنی ادراک ہے داہمہ فرد کے اپنے ذہمن کی پیداوار ہوتا ہے جس میں فریب نظر یعنی التباس کی طرح کسی خارجی مادی تاکھ کی ضرورت کا علامتی اور جزوی ظہور ہوتا ہے زبنی اختیار کی صورت میں اس کی شدت بڑھ جاتی ہے ادہام کی گئی اقتبام ہیں۔

(۱) شبت ادمام: لینی میج موجود ند ہوئے کے یاوجود قرد استے موجود جاتا

ہے جیبا کہ ہسٹریا کے مریضوں کو اکثر بہت ی اشیاء نظر آتی ہیں جن کا کوئی ا وجود نہیں ہوتا جیبا کہ صوفیا و ہم وحدت کیا کرتے ہیں۔

(۲) منفی ادمام: بعنی اگر کوئی شے موجود تو ہولیکن فرد اسے دیکھنے یا محسوں کرنے میں ناکام رہے۔

(۳) بھری ادہام: مثبت ہوتے ہیں اور ان میں فرد ان اشیاء کو دیکھتا ہے جو وہاں موجود کی ۔ روحانیوں کو جو میکتا ہے جو وہاں موجود نہیں مثلًا جن مجونوں اور پریوں کی موجود کی۔ روحانیوں کو دیکتا۔ دیکھتا۔

(۱۲) سمعی ادمام: اس میں مریض الی آ دازیں سنتا ہے جن کا وہاں کوئی وجود نبیں ہوتا۔ توت واہمہ ہی سے الست بریم کی آ دازسیٰ جاتی ہے۔

قرآن مجید میں وہم کی بجائے لفظ نظن استعال کیا ہے جس کے معنی وہم' گمان' فنک اور جموٹ کے ہیں۔ نظن کی دواقسام ہیں۔

(۱) <u>سوءظن</u> '(۲) جسن ظن

سونظن یہ برگمانی کی ایک قتم ہے جس کی بنیاد شک اور جموت پر قائم کی جاتی ہے مثلاً رات کے اندھرے میں درخت اور جماڑیاں جن بموت نظر آئے ہیں اور جمینگروں کی آ واز درندوں کی آ واز کی طرح دہشت ناک سنائی دیتی ہے بعض اوقات ہم قوت واہمہ اور شک کی بنا پر دو بہن بھائیوں کو انحضے دیکھ کر ان کے متعلق سونظن میں جتلا ہو جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوقت شب اپنی بیوی صغیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی گھر کی طرف تشریف لا رہ تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک عورت کو دیکھ کر دو انصاری صحابی تیز تیز چلئے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ واز دے کر فرمایا میرے ساتھ میری بیوی صغیب ہے۔ دونوں صحابیوں شنے عرض کی نیا رسول اللہ متاق سجان اللہ ایک عرب ساتھ ایک عرب کی میں برگمانی کا کونسا موقع تھا)

حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کی مانند دوڑتا ہے۔ سو مجھے بیراند بیشہ ہوا کہ تمہارے دل میں کوئی خیال آئے یا برائى كا خطره كزرك قولد تعالى - يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْراً مِنْ الطُّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِ إِنَّم ٥ اے اہل ایمان بیتے رہوظن سے بلاشبہ بعض ظن گناہ ہیں۔ حديث بإك مين ارشاد بواراياكم والظن فان الظق اكذب محضور بإك صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بچوتم بدگمانی سے کیونکہ بدگمانی سب سے جموتی بات ہے۔ وہم سے انسان کے ذہن میں خوف پیدا ہوتا ہے جس سے تو ہم پرتی جنم لیتی ہے قدیم ایام میں بت پرسی کا رواج ای قوت واہمہ سے پیدا ہوا۔ جب لوگول نے آفات ساوی کو دیکھا اس سے دو چار ہوئے تو انہوں نے وہم سے بیہ اندازہ لگایا کہ کوئی قوت ہے جوان طوفانوں ان پر بادیوں ان خرابیوں کی ذمہ دار ہے الی صورتوں کے وہمی بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی فائدہ پہنچائے والے بت بھی تراشے محکے اور نقصان پہنچانے والے بت بھی بنائے محکے آج مجھی ہندوستان میں کالی دیوی کے نام سے قہر کی دیوی کے بت موجود ہیں جن کے کئی گئی ہاتھ اور سر ہیں اور اس کے ہاتھوں میں انسانوں کے کئے ہوئے سر ہیں جن سے خون میکتا ہوا د کھایا گیا ہے۔ آج بھی ہندو قوم کے لیعض توہم يرست اس كالى ديوى كے بت كے سامنے انسانوں كى بھينٹ ج ماتے قربانی رینے ہیں تا کہ کالی ماتا کی خوشنودی حاصل کی جاسکے ان کو وہم سے کہ اگر کالی ما تا کوراضی نه کیا حمیا تو وه ان برعذاب نازل کردے کی۔ اس منتم کی تو ہم بری کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی کام کیلئے جاتے ہوئے کانی بلی راستہ کاٹ لے تو ان کے کام سرانجام نہ ہونے پر مبرلگ جاتی ہے۔

. (۲) حسن ظن: نیک خیال ای محل کمان کو کہتے ہیں شریعیت کے پیشور ا معاملات کا دارد مدارظن پر ہے نسب کا جورت میراث کی تقلیم طدود و قصاص کا اجراء ظن پر ہی ہوتا ہے جس میں ظن گواہوں کی شہادت سے یقین میں بدل جاتا ہے سفر میں ظن ہی سے قبلہ رخ کا تعین کیا جاتا ہے لڑائی جھڑ ہے میں تلف شدہ اشیاء کی قیمتوں کا تعین بھی ظن ہی سے کیا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن النظن میں العبادة حسن ظن عبادت ہے۔ حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے کہا۔ انا عند ظن عبدی فلیظن ہی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے کہا۔ انا عند ظن عبدی فلیظن ہی مایشاء میں اپنے بندہ کے طن کے ساتھ ہوں۔ سوجیسا چاہے میرے ساتھ گمان میں اسے میرے ساتھ گمان

منطقیوں کے نزدیک نفیدیق کی سب سے اونیٰ قسم ظن اور اعلیٰ قسم یقین ہے قرآن مجید میں جہال ظن کی تعریف آئی ہے اور اس پر تواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہاں یقین مراو ہے اور جہاں اس کی ندمت کی گئی ہے اور اس پر عقاب کی دھمکی دی گئی ہے وہاں شک کے معنی ہیں۔

سلطان العارفین یے سوئے طن کو حسن طن میں تبدیل کرنے اور توت واہمہ کو درست سمت لگانے کیلئے وہم وحدت کی تعلیم دی ہے جو کوئی وہم سے وحدت کی طرف راغب ہوتا ہے اس کے وجود سے ہرفتم کا غل وغش برگمانی شک اور جموث نکل جاتا ہے اور ایسے شخص کو دعا اور بدوعا کی ضرورت باتی نہیں رہتی کیونکہ اس کا ہروہم مقام وحدت سے منجانب اللہ ہونے لگتا ہے جس سے بالآخر اسے سلطان الوہم کی توت اور تصرف حاصل ہوجاتا ہے۔

قوت متفکرہ: سخیل اور تفکر ذہن کی اعلی ترین سرگرمیوں اور ویجیدہ ترین کروار کو کہا جاتا ہے تفکر آیک ایبا ذہنی عمل ہے جس میں ان واقعات اور اشیاء کو علامتوں اشاروں یا مثالوں سے بیان کیا جاتا ہے جو جارے سامنے موجود نہیں عبوت اور اک حال کی عمائندگی کرتا ہے یاد ماضی سے تجربات کی بحالی کا نام ہے اور تفکر سے معتقبل کی ترسائی ہوتی ہے جے انہی سے تجربات کی بحالی کا نام ہے اور تفکر سے معتقبل کی ترسائی ہوتی ہے جے انہی سے تا مقرود میں آنا ہے تفکر اس

شے کی فعال تلاش کرتا ہے جسے فرد جاہتا ہے اور جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔

تفکر ایک تصوری عمل ہے جس کی زبان علامتی ہوتی ہے تفکر کاعمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ در پیش ہوجس کا بظاہر کوئی حل نظر نہ آئے اس کیلئے حافظے اور ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تفکر سے مراد فاموثی سے باتیں کرنا ہے علم نفسیات کے ماہرین تمثال تخیل استدلال خیال یا تصور کو بھی تفکر کے آلات میں سے شار کرتے ہیں۔

اسلام میں تفکر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ الله تعالی پرایمان لانے کیلئے جا دفتہ کی کا بیان لانے کیلئے جا دفتہ کی کتابوں پرتفکر کی دعوت دی جاتی ہے۔

(۱) کتاب کا نتات میں تفکر

۳) کتاب قرآن مجید میں تفکر

(۳) کتاب وجود انسانی میں تفکر

(٣) كتاب كال محد مصطفى صلى الله عليه وسلم كى ذات مين تفكر

سلطان العارفين من فرمايا ـ

ذكركنول كرفكر بميشه ايبهدلفظ تكعا تكوارول هوا

راہ سلوک میں دوطرح کا تفکر کیا جاتا ہے۔

ہے ہوتو موت کی تمنا کروطریقہ اس کا بیز ہے کہ طالب اس بات کا تفکر کرے کہ وہ مرحمیا ہے نہلا دھلا کر اے کفن پہنا دیا حمیا ہے لوگ اسے قبر میں ڈن کرکے اینے اپنے کھروں کو واپس جا بھے ہیں قبر میں نکبرین نے اسے اٹھا کر بٹھا لیا ہے سوال وجواب کے بعد فرشتے ملے محتے ہیں پھرمیزان کے اور اس کے اعمالنامہ كا وزن كيا جاتا ہے بل صراط مے كرنے كيلئے فقير اپنے نور كى روشى ميں جواس کے سامنے اور اس کے داہنے ہاتھ اس کے ساتھ چاتا ہے وہ سفر کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہاں حور وقصور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کھتا اللہ تعالی کی بارگاہ میں یا چے یا چے سوسال کی مدت کے رکوع و سجود کے دو سجدے کرتا ہے اور بالاً خررسول باک صلی الله علیہ وسلم سے دست مبارک سے شراب طبوراً کا جام بی کر دنیا میں واہی آ جاتا ہے اور ممات کے بیتمام مراتب تفکر سے طے كرتا ہے اس تفر ہے موت كى منازل آسان ہو جاتى ہيں۔ توت مخیلہ: توت خیال سے ہی ہم اپنی غیرسیر شدہ خواہشات کی معمیل کرتے میں کوئی تنص بادشاہ بنا جاہتا ہے تو قوت خیال سے اپنے سریر تاج سجا کر دیکھ لیتا ہے کوئی مخص سمی حبینہ کا دیوانہ ہے تو قوت خیال سے اس کے ساتھ نکاح كركے اسے اپنى بيوى بناليتا ہے بعض لوگ جو دنيا ميں غريب اور مفلوك الحال میں قوت خیال سے ہی دولت کے انبار لگا لیتے ہیں جس سے اس کی باطنی خوامشات کی سکین موجاتی ہے غرضیکہ برخض این اپنی خوامشات کا اسیر اسینے حال اور خیال میں مست ہے نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خیل میں آ زاد غیر منضبط خیالی بااؤ اور بے مقصد تھر سے کے کر مقصدی اور منظبط تھر تک سمجی شامل ہوتے ہیں اس طرح تخیل خیالات سے عمل مسائل سے حل اور استدلال ہے کھرزیادہ ہوتا ہے اور خیل کاتعلق سی ایک زمانے سے تیس ہوتا۔ اس کاتعلق ماشی حال مستعقبل تنیوں زمانوں سے موتا ہے اس میں نیاین اور انو کھا پن مجمی بایا

جاتا ہے۔

## شاعر حضرات توت خیال ہے ہی شعر حوز دس کیا کرتے ہیں۔ آتے ہیں غیب سے بیہ مضامین خیال میں

## شعراور شاعری دوشم کی ہے۔

(۱) بلامقصد شاعری: جیبا کہ بعض شعراء حضرات اپنے محبوب کی تعریف میں دیوان کے دیوان لکھ بچکے ہیں جس میں معثوق کی کمر Micro Scope سے بھی نظر نہیں آتی۔ بھی نظر نہیں آتی۔

(۲) مقصدی شاعری: تشکیل کردار اور توموں کی ہے جسی اور جمود کو توڑنے اور اور اور توموں کی ہے جسی اور جمود کو توڑنے اور ان پر مقصد حیات اور زندگی کے ارفع و اعلیٰ اقد ارکی طرف رہنمائی کرتی ہے جسیا کہ دیوان علی ۔ کلام اقبال وغیرہ

قرآن مجیدنے رسول پاک صلی اللہ علیہ دسلم کو مخاطب کرکے فرمایا۔ ہم نے آپ کو شاعر نہیں نہیں ایک سلی آپ صلی آپ کو شاعر نہیں نہیں ایک سلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان اور دوسرے شعراء کا کلام سنا کرتے ہتھے۔ اللہ علیہ وسلم حضرت حسان اور دوسرے شعراء کا کلام سنا کرتے ہتھے۔

قرآن مجید میں بے مقصد شعر کہنے والے شعراء کی ذمت کی گئی ہے سورة ممل میں ارشاد ہوا۔ "اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ (خیالی مضامین) کے جرمیدان میں جران پھرا کرتے ہیں اور زبان سے وہ با تیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ ہاں گر جولوگ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کے اور (اینے اشعار) میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا مولانا روم مقصدی شاعر ہیں حافظ اور غالب نے زندگی کے حقائق بیان کئے ہیں ای لئے مقصدی شاعر ہیں حافظ اور غالب نے زندگی کے حقائق بیان کئے ہیں ای لئے مول کی مقصدی شاعر ہیں حافظ اور غالب نے زندگی کے حقائق بیان کئے ہیں ای لئے مول کی مقصدی شاعر ہیں حافظ اور غالب ہے دندگی کے حقائق بیان کئے ہیں ای لئے مول کی مقصدی شاعر ہیں گے سلطان العارفین نے قوت تخیلہ کا رخ اللہ و رسول کی طرف متعین کرنے کی ہوایت کی ہے۔

ا- اگرشعر كبنا مقصود موتو الله كى حد حضور باكب صلى الله عليه وسلم كى نعت اولياءكى

منقبت کریں۔

۲- ایسے اشعار جومقصد حیات کو واضع کریں تا کہ انفرادی اور من حیث القوم مجموعی تفکیل کردار میں مدد لیے۔

راه سلوک میں قوت خیال کو درست سمت لگانے کا طریقنہ یہ ہے کہ مرا قبہ ک نظر سے قوت خیال کے ساتھ برواز کرکے اینے قلب کی سلطنت میں داخل ہو جائے اور و مجھے کہ قلب کے گردا گرد دنیا آخرت اور ازل ابد کے جار وسیع ميدان موجود بير- وبال يرمجلس محرى صلى الله عليه وملم ميس حضور ياك صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كرام ابل البيت اور اولياء عظام موجود بين اور اس مجلس مين قرآن و صدیث اور ذکر الله مور با ہے اس مجلس میں ایک جانب موکر ادب سے بينه جائ اور لاحول ولا قوة الا بالله چند بار ير صے اگر تو مجلس حقيقي بوكي تو قائم رہے گی ورنہ زائل ہو جائے گی اور اس میں سے آواز آئے گی کہ بیجلس محمدی صلی الله علیه وسلم بدایت کا نور ہے اس میں شیطان مردود داخل نہیں ہوسکتا ایک وفتت مقرر کر کے اس عمل کو دائمی طور پر اختیار کر لے حتیٰ کے باطنی مجلس اس پر منکشف ہو جائے اور اس کی الی کیفیت ہو جائے کہ بظاہر تو لوگوں کے ساتھ مشغول موليكن باطن ميس مجلس محدى صلى الله عليه وسلم ميس موجود ريب بعض اوقات مجلس میں سے جو تھم ہوتا ہے ظاہر میں وبیانہیں ہوتا۔ نعم البدل کے قاعدہ سے اس کی محقیق کرتے رہنا جاہیے۔ اگر باطنی احکام کے مطابق ظاہر میں وقوع پذرین موتو جان لینا جاہیے کہ طالب امجی ترقی کی منازل میں ہے اہمی اسے مجلس محمرى صلى الله عليه وسلم كى حقيقت حاصل نبيس موئى \_ و توت مخیله کا بیمل ومال بالله سے تعلق رکمتا ہے طالب مجلس کو جا ہے کہ الله والله والت كوريم بمال من بالمعور ره كر قانوس خيال كي ما تدميل مي

واقل موت مے مل کو بورا کیا کرے۔ اگر بھے قدائے تو کسی کامل مروری قاوری

سلطانی فقیرے اس کا طریقندمعلوم کرنے۔

قوت توجه: توجه کوانگریزی زبان میں Attention کہتے ہیں لیعنی دوسری باتوں کی طرف سے دھیان ہٹا کر ایک بات کی طرف متوجہ ہونا توجہ کہلاتا ہے جس میں ذہن کو ایک نقطہ ایک حالت میں مرتکز کیا جاتا ہے۔

ماہرین نفسیات کے مطابق توجہ ایک ذہنی کیفیت ہے جس کے دوران ہم اپنے شعور کوکسی ایک شے پر مرکوز کرتے ہیں اور باقی اشیاء کوشعور سے نکال باہر کرتے ہیں۔

توجہ ایک بیجانی عمل ہے جس کے تحت ہم پورے ماحول میں سے کسی ایک شے کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے ماسکیاتی شعور کو اس پر مرکوز کر دیتے ہیں توجہ ایک ایسا شعوری انتخابی عمل ہے جس کے ذریعہ سے بہت ی شعوری اشیاء میں سے کسی ایک کو واضح طور پر شعوری بنایا جاتا ہے اور ماحول کی باتی اشیاء کو شعور سے نکال دیا جاتا ہے اسے شعور کی واضح روشن بھی کہتے ہیں۔فقیراسم الله ذات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔

توجه کے دو پہلو میں (۱) شبت توجه (۲) منفی توجه

مثبت توجہ میں تو بہت ی اشیاء میں سے کسی ایک شے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ اور باقی اشیاء بھی موجود رہتی ہیں۔ ہے اور باقی اشیاء بھی موجود رہتی ہیں۔

منی توجہ یہ ہے کہ جب کی ایک شے کا انتخاب کرکے اسے شعور کے مرکز سے میں لاتے ہیں تو وہ توجہ تمام اشیاء کو نظر انداز کرکے انہیں شعور کے مرکز سے عائب کر دیتی ہے وحدت الوجودی فقراء کی توجہ بھی منفی توجہ ہوتی ہے وحدت الوجود کے تقسور میں خود غائب ہو جاتے ہیں یعنی میں بی اللہ ہوں کا تصور توجہ کی جاتی ہیں بھی غالب ہو جاتی ہو الیا جادر الیا جات ہیں رسول یاک معلی اللہ علیہ وہلم میں ہے اکثر مجذوب حوال باختہ ہو جاتے ہیں رسول یاک معلی اللہ علیہ وہلم

جب معران پر تشریف لے گئے تو آپ کی توجہ شبت تھی ما زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعٰیٰ مِیں ای طرف اشارہ ہے کہ دیدار انوار اللی کے دفت نہ تو آپ کی نظر بہلی اور نہ بھٹی لینی دیدار بھی جاری تھا اور آپ کا شعور بھی قائم تھا۔ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے سلطان العارفین نے فرمایا تو نمی دانی کہ باھو با خدا است کیا تو نہیں جانتا کہ باھو با خدا ہے یعنی عین ذات ھو میں گم ہونے وکے باوجود بائے بشریت کا شعور بھی موجود ہے اور یہ شبت توجہ ہے اہل حدیث سلسلہ کے مشہور بشریت کا شعور بھی موجود ہے اور یہ شبت توجہ ہے اہل حدیث سلسلہ کے مشہور عالم عبدالرشید گنگوئی نے حضور پاک سلی اللہ علیہ دسلم کے معراج دیدار کے بیان عالم عبدالرشید گنگوئی نے حضور پاک سلی اللہ علیہ دسلم کے معراج دیدار کے بیان علی کہا گہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس مقام پر موجود ہوتا تو میں اپنی کم ما نیکی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس مقام پر موجود ہوتا تو کہی واپس نہ آتا۔ یعنی جذب ہوکر اپنی ذات کا شعور کھو دیتا اور منفی توجہ میں گبی ذات سے بھی گم ہو جاتا سلطان العارفین نے راہ سلوک میں تین طرح کی توجہ بیان کی۔

(۱) ورد وظائف ذکر کی توجہ (۲) ذکر خدکور کی توجہ (۳) اسم الله ذات نور کی توجہ (۱) ذکر کی توجہ الی توجہ عاطول کو حاصل ہوتی ہے جب وہ کسی اسم یا آ ہت یا سورت کو کثرت سے پڑھے اوراس کا وظیفہ کرتے ہیں تو ان کو توجہ کی تا ثیر حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ لوگوں کے وجود سے بیاریاں نکالتے۔ ان کے کاروبار رزق کی برکت اور دوسر بے دنیاوی کاموں میں قائدہ اور ترقی کیلئے وظائف پڑھ کرمتوجہ ہوتے ہیں اور اپنی توجہ کو ان کے کام پر مرکوز کرتے ہیں جس سے وہ کام پر مرکوز کرتے ہیں جس سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے چونکہ یہ توجہ صرف دنیاوی مقاصد کے حصول کیلئے کی جاتی ہے اس کئے اس کو بخشف کی توجہ بھی کہا جاتا ہے۔

(۲) ذکر مذکور کی توجہ: جب کوئی مخفی ذکر کرتے ہوئے یا شعور استغراقی کیفیت کی اس حالت میں داخل ہو جائے کہ وہ مذکور یعنی مسموع سننے والا بن ایا ہے تو آسے ذکر مذکور حاصل ہو جائے گا جس سے اسے شاہ رگ سے نزد یک

"ننځن أَفُوبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِيْد" سے الهام ہونے بِكُ كَا اور ذكر مذكوركی حالت میں ہرفتم كے غل وغش سے پاك ہوكر جنت كاحق وار ہو جائے گا چونكه اس فتم كى توجه حصول الهام كيلئے كى جاتی ہے جو تجاب میں ہوتا ہے اور جنت كى طلب اور طع ہوتی ہے اس لئے مذكوركى توجه كوزن كى توجه كها جاتا ہے۔ طلب اور طع ہوتی ہے اس لئے مذكوركى توجه أس الله ذات اور نور پر توجه مركوز كرنے سے توجه میں کامل ہو جاتے ہیں الی توجه والا جس كام مشكل مہم كى طرف متوجه ہوتا ہے الله تعالى كى قدرت كى توجه بھی اس طرف ہو جاتی ہو اور ہرفتم كى مہمات كو سرانجام دے و بی تے ہو۔ ہوانے مرانجام دے و بی ہے۔

توجہ کے ساتھ ''نت' اضافی ہے اگر اسے دور کر دیا جائے تو ''دجہ' باتی رہ جاتا ہے جس سے مراد چرہ ہے۔ تولہ تغالی کُلُ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ وَیَبُقی وَجُه دَبُّکَ ذَوْ کُجَدُلُ لِ وَالْاِکُوامِ ٥ ہم شے فنا ہونے والی ہے اور صرف رب ذو الجلال والاکرام کا چرہ ہی باتی رہنے والی ہے۔ حدیث قدی میں فرمایا خات الا دم علی صورت ہم نے آ دم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے جو شخص اسم الله ذات کو آئینہ بنا کر اس میں اپنے چرہ کو دیکھ سکتا ہے وہی توجہ میں کامل ہے۔ وہ اسم الله ذات کو ذرت کی توجہ سے اگر لوہے کے قلعہ کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ موم کی ماند پھل کر بر جائے گا وَمَا تَوُفِیْقِیْ اِلّا ہالله ۔

اختلال توجہ: جب کوشش کے باوجود توجہ ایک شے پر مرکوز نہ ہوتو اس کی گی آیہ وجوہات ہوسکتی مثلاً عدم دلچیں کمزور صحت ذہنی پر بیٹانیال شور بوریت اور تکان فقیر کیلئے دنیا اور تعلق باللہ کے درمیان کھکش بھی اختلال توجہ کا ذریعہ بن جاتی ہے جس سے قوت ارادی اور خود اعتادی کوشیس پہنچی ہے جیسی بھی وجہ ہو اس کا علاج کرنا جا ہے۔

فقیرکو ایک بارمیاں رحمت صاحب کھوئی والوں کے مزاد کی زیاریت کا

شرف حاصل ہوا آپ ایک بی رات میں دو بارفقیر کے پاس تشریف لاے اور المانات کا اعزاز بخشا فقیر کے پوچینے پر کہ وہ کؤی توجہ ہے جس سے آپ ضرب الا الله کے ساتھ درفتوں کے شیخ توڑ ویئے پر قادر تھے آپ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر مٹی کا ایک کیا برتن لے کر درمیان میں بیٹے جاتا ہے اوراپی توجہ اسم الله ذات اس برتن پر مرکوز کر دیتا ہے اور کلمہ طیب کا ذکر شروع کر دیتا ہے اور اکیس فقیر ایک حلقہ باندھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اس فقیر کے گرداگردکلہ طیب کا ذکر شروع کر دیتا ہے اور اکیس فقیر ایک حلقہ باندھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اس فقیر کے گرداگردکلہ طیب کا ذکر بلند آواز سے کرتے ہیں صاحب توجہ فقیر و تفے و تفے سے الا الله کی پر شدت ضرب پوری توجہ سے اس برتن پر لگا تا ہے بیگل ایک وقت مقررہ پر گی روز جاری رہتا ہے حتیٰ کہ ایک روز وہ مٹی کا برتن الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب اسے نا دو بالا کر ڈال ہے۔

علم الكتاب يعنى تصرفات كاعلم: جان لينا چا ہے كه تصرفات چندتم كے ہيں ۔
دنياوى تصرف: اس قتم كے تصرف بيں (۱) علم كيميائے ہنر (۲) سنگ پارس كا
حصول (۳) زير زمين خزانوں سے آگائی (۴) اور فقير كرواگرد موكلات
اور فرشتوں كے نظروں كا فقير كی المداد كيلئے گھو متے رہنا اور اس كی نگاہ النفات
كے فتظر رہنا شامل بيں اس قتم كے تصرفات اسم الله ذات كے تصور كلمہ طيب
كے ذکر سے زندہ دم كوموكلات ترتيب كيميا درست كر دیتے بيں بعض فقراء كو
سنگ پارس لاكم دے ویتے بيں جس كے چھونے سے لوم بھی سونا بن جاتا ہے
ابعض فقيروں كونظر نگاہ حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ زمين كے خفی خزانے
دركھنے نظیم بيں بھی فقيروں كے كردموكلات وغيرہ گھو متے رہتے ہيں اور ان كی

برتشم کی امداد کے منتظرر بنتے ہیں لیکن فقیران کمینے مراتب کی طرف نظرا تھا کر بھی نہیں دیکھتے۔

کیاعلم کیمیائے ہنری کوئی حقیقت ہے؟ فقیر کو اس علم کے حصول کی کیا ضرورت ہے؟ علم کیمیائے ہنری حقیقت، سے اب تو کسی انکار کی مخیائش باتی نہیں رہی۔ کیونکہ سائنس دانوں نے مختلف دہاتوں کے Atoms کوسونے کے Atoms میں تبدیل کرنے کا تجربہ کرلیا ہے۔

سلطان العارفين <u>ً اسيخ</u>متعلق فرمات ہيں۔

ور تقرف كيميا عامل منم ور تقرف معرفت كامل ترم سلطان العارفين في كيميا كوتين حصول مين تقييم فرمايا ہے۔

(۱) كيميائے بئر (۲) كيميائے نظر (۳) كيميائے معرفت

ا- کیمیائے ہنر: سلطان العارفین نے فر مایا کہ فقیر کیلئے کیمیائے ہنر حاصل کرنا بھی فرض عین ہے کیمیاء کا حصول بھی فرض عین ہے کیمیاء کا حصول فقیر کیلئے جمعیت نفس کا باعث ہے سلطان العارفین نے کیمیائے ہنر کا بنیادی اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

### برينك

در معرفت خودمحو کر دن بچ سیماب است خاک ازخاک ساء زر شود از معرفت شد خاک پاک

علی الرتفنی کے دیوان میں بھی کیمیائے ہنرکا ایک نسخہ رہائی کی صورت میں درج ہے۔ درج ہے۔

بطعى يفية البرق

خذ الغرار والطلق .

فادر جھا و کن ملک للشرق والغرب میاں محد بخش صاحب کھڑی شریف نے بھی فرمایا۔ ریا گئ

ریت وجود تیرے وی سونا ہے توں اس نوں جانیں بنجواں دا محست یانی دھوویں ریت مٹی رُرُھ جاوے یارہ محست محبت والا گولی اکر بنائیں بنائیں خاک محب خاک محب سونا مل بواوے خاک محب سونا مل بواوے

نقیر نے بھی کیمیائے ہنرکو طے کیا ہے یہ گندھک پارے اور سونے کا کھیل ہے اور محض عطا ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانہ برابر دنیا کی محبت موجود ہوتو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے ایسے بد بخت کو اگر سو ولی اللہ بھی توجہ دیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جو لوگ کیمیا گری کے شوق میں گندھک پارہ پھوتکا کرتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کر مہوس کا شوق پورا کیا کرتے ہیں۔ وہ گندھک پارہ کی گردان کرتے ہوئے قبر میں جا سوتے ہیں ایسے لوگوں کے دل میں دنیا کی انتہائی محبت موجود ہوتی ہے اس لئے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ میں دنیا کی انتہائی محبت موجود ہوتی ہے اس لئے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ میں شد ہو میں ہے دا دو جگ خوشی و کھاوے حو ہے میں اراہ دکھلا وے حو ہے ہوا دو جگ خوشی و کھاوے حو ہے میں دیا کہ کاف کے دل کے دان کی انتہائی محبت موجود ہوتی ہے دو ت رب دا زاہ دکھلا وے حو ہے میں سے میں دیا کہ کوئی و کھاوے حو ہے میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں سے

أوله غنايت - أبعده هدايت

(۲) كيميائے نظر: رسول باك صلى الله عليه وسلم في ابني بيارى بيني فاطمة الزهره كو مخاطب كركے فرمايا الے بينى كيا بيس تيرے لئے كوہ احد كو كہوں كه وہ سونے كا بن جائے آج اس قول كى صدافت ميں كوہ احد سے سونا برآ مد ہو گيا ہے۔

حضرت معروف کرخی رحمته الله علیه کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی نگاہ سے مختلف مشہور ہے کہ آپ کی نگاہ سے مختلف دھا تیں سونا بن جاتیں۔

حضرت سلطان العارفین ؓ نے بھی نگاہ سے مٹی کے ڈھیلوں کوسونے میں تبدیل کر دیا تھا آی کا ارشاد ہے۔

نگاه زر کند سیماب راَچهٔ کنم حاضرات کے تصرفات ہیں۔ ماضرات کے تصرفات یہ بین قسم کے تصرفات ہیں۔ (۱) اسم المله ذات کے تصرفات حاضرات۔

(۲) اساء الحنى كے تصرفات حاضرات

(m) حروف جبی کے تصرفات حاضرات

ا- اسم الله ذات كے تصرفات حاضرات: فقير جب اسم الله ذات كا تصور اورتفكر دماغ ميں يا قلب كے اندر كرتا ہے تو اس پرنور ذات كى تجليات ہونے لگتی ہیں۔ فقير فنا في الله بقابالله موكر ديدار إنوار ذات سے مشرف موجاتا ہے۔ تجليات دوسم كى بيں

(۱) نوري تجليات

(۲) ناری تجلیات

ا- نوری تجلیات: (۱) تو اسم الله جل جلاله (۲) اسم محد سرور کائنات (۳) اسم نقر کلمه طیب اور شیخ کے تصور تفکر ستہ حاصل ہوتی ہیں۔ جس سے وجود میں تعلق بالله كا جذبه برده جاتا بي حضوري توحيد تجريد وتفريد كا مقام حاصل موجاتا بـ - ٢- ناري تجليات:

(۱) جو بخل جنات کی طرف سے ہوتی ہے اس سے وجود میں جنونیت پیدا ہو آ

(۲) شیطانی مجلی نماز روز و جج و کو قر سے روک دیتی ہے۔ وجود میں فواحثات کا

غلبہ بڑھ جاتا ہے۔

(m) دنیا کی بخلی وجود میں ریا کاری حرص طمع اور دنیا کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔

(۷) نفسانی بخلی ذکر فکر سے روک دیتی اور نفسانی خواہشات کو ہوا دیتی ہے اور

اس کے جسم میں جارفتم کی لذات باطل پیدا ہو جاتی ہیں۔

اول : لذت كھانے چينے كا چسكا

دوم: لذت مجامعت زن

سوم : لذت مطالعه علم

چہارم: لذت حکمرانی لوگوں کومحکوم بنانے کی

سلطان العارفین کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے حروف جہی اور اساء الحنی کے بہت سے طریقوں کے ساتھ ساتھ حاضرات کا طریقہ بھی بیان کیا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ حروف جہی کے ہرحرف اور اساء الحنی کے ہراسم کے ماتحت بے شار جنات موکلات کے گئر موجود ہوتے ہیں ان کو حاضر کرکے فقیر تقرفات میں کامل ہو جاتا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا دائرہ کچھاس طرح لکھا گیا ہے۔

چھاس طرح لکھا کیا ہے۔ دو

ر <del>ر</del> ا

حاضرات کلید حاضرا

Marfat.com

اس اشارہ سے مراد ہیہ ہے کہ حرف ''اکا اگر تصور اور تفکر کیا جائے یا اس رزاق کے ماتحت جنات اور رزاق کا تصور تفکر کیا جائے تو حرف الف اور اسم رزاق کے ماتحت جنات اور موکلات حاضر ہو جائیں گے کیونکہ بیکلید حاضرات ہے اور فقیر ان سے جس فتم کا کام بھی چاہے لے سکتا ہے اس طرح دوسرے حروف اور اساء کے تقرفات حاصل کئے جا سکتے ہیں سلطان العارفین نے فرمایا ہے ہر کہ داند حاضرات آن جان من حروف جبی اس جان من حروف جبی اس جان من حروف جبی اس کے اعادہ نہیں کیا گیا۔ وَمَا تَوُفِیْقِی اِلّا بِاللّهِ:

علم دعوت کے تصرفات: دعوت کی پانچ اقسام ہیں۔

(۱) دعوت دم کا تصرف

(۲) قرانی سورة و آیات کا تصرف

(۳) دعوت القبور كا تصر<u>ف</u>

(۳) علم دعوت حضور کا ت<u>ضرف</u>

(۵) علم وبوت نور کا تصرف

۱- دعوت دم کا تصرف:

(i) دم ہی دعوت کا اصل طریق ہے۔ (زبانی دعوت نفسانی دعوت) ہے۔

(ii) دم بی سے باطن میں عم ہونے کی توقیق حاصل ہوتی ہے۔

(iii) وم بی سے قلب کے دریائے عمیق میں منتخرق ہوتے ہیں۔

(iv) دم بی صدیق ہے جوحق تک پہنچا دیتا ہے۔

(٧) دم بى سے حق كى تقد يق عاصل موتى ہے-

(vi) دم بی غریق لیعنی باطن میں غرق ہونے کا وسیلہ ہے۔

اسم الله وات کے تصور کی توفیل سے اگر وم کی طرف متوجد دیں وم خود بھے و

جاری ہو جاتا ہے جسے زندہ دم کہتے ہیں اور ایبا صاحب دم ہی ہرفتم کی دعوت پڑھنے کے لائق ہوتا ہے۔ جو دم دنیا نفس شیطان اور مخلوقات کے خیال میں آتا جاتا ہے وہ دم مردہ ہے اور ایسے ہی دم کو زندیق کہتے ہیں زندہ دم تفکر اور توجہ کی قوت سے اٹھارہ ہزار عالم کی مخلوقات روحانیات کو اپنے تصرف میں لاسکتا ہے۔ زندہ دم جس روحانی سے بھی جا ہے اپنا دم تصور تفکر سے ملا کر اس سے روحانی فیض اور سوال کا جواب حاصل کر سکتا ہے۔

زندہ دم اگر جاہے تو اپنا دم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملا کر آیات کے شان نزول اور ان کی تفییر کاعلم حاصل کرسکتا ہے۔

زندہ دم آگر اپنا دم میکائیل علیہ السلام سے تصور اور تفکر سے ملا لے تو جس مجکہ کی طرف توجہ کرے میا اس دم میکائیل علیہ السلام سے تصول اس دم مجکہ کی طرف توجہ کرے باران رحمت ہونے گئے ہرتنم کی نعمتوں کا حصول اس دم سے کیا جا سکتا ہے۔

زندہ دم اگر اپنا دم تصور اور تفکر سے میکائیل علیہ السلام سے ملا کرکسی بستی شہر یا آبادی برقرنا میں مجونک مار دے تو وہ جگہ ابدالا باد کیلئے برباد اوروبران ہو حائے تی۔

زندہ دم اگر اپنا دم تصور اور تفکر سے عزر ائیل علیہ السلام کے دم کے ساتھ متعمل کر لے اور اپنے کسی وشمن کا دم اس دم میں پکڑ لے تو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک ال فخص کی جائے متوجہ ہوا تو عزرائیل علیہ السلام کی ماہ قات کیلئے متوجہ ہوا تو عزرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے آپ کے پر جنگلی کیوڑ کے رنگ جیسے نتھ ہاتھ بھی موجود نتھ جن کی الگلیاں بڑی بڑی ہی جیسے لو ہے کی بنی ہوئی خاکستری رنگ میں تھیں آپ کے الگلیاں بڑی بڑی ہی جیسے لو ہے کی بنی ہوئی خاکستری رنگ میں تھیں آپ کے الگلیاں بڑی بڑی ہی جیسے لو ہے کی بنی ہوئی خاکستری رنگ میں تھیں آپ کے الگلیاں بڑی بڑی ہوئی دیا صورت تھی

فقیر نے جب دوسری صورت میں ظاہر ہونے کی استدعا کی تو آپ ایک نہایت ہیں۔ ہیبت ناک صورت میں نظر آنے گئے سر کے بال الجھے ہوئے لو ہے کے بروے بروے دانت منہ سے آگ نکلتی ہوئی وکھائی دی خوفاک کھلا منہ اور ہاتھوں کی لو ہے کی انگلیاں گویا جان نکالنے کیلئے تیار فقیر خوف زدہ ہو کر بھی استغفار پڑھتا کہی آیات الکری کی آیات کی تلاوت کرتا خوف سے حفظ و امان کیلئے جو بھی پچھ یاد تھا بار بار اس کا اعادہ کیا لیکن خوف تھا کہ اس نے دل کو پکڑ لیا تھا کی بل آ رام نہ آتا تھا تین دن تین رات یہی حالت رہی بالآخر ورود شریف کی برکت سے سکون حاصل ہوا یا اللہ اسٹے فضل و کرم سے نزع کے عالم میں موت برکت سے سکون حاصل ہوا یا اللہ اسٹے فضل و کرم سے نزع کے عالم میں موت برکت سے سکون حاصل ہوا یا اللہ اسٹے فضل و کرم سے نزع کے عالم میں موت کی تختی سے اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔

مردہ دم محص کواس متم کی دعوت دم پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے ورنہ نقصان پہنچنے کا اندایشہ ہے ہر متم کی دعوت پڑھنے کیلئے تین قتم کی شرائط کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔

(۱) کسی کامل سے دعوت پڑھنے کی اجازت حاصل کی جائے۔

(٢) دعوت پڑھنے سے پہلے دم اور قلب دونوں کوزندہ کرلیا جائے۔

(۳) دعوت با تصور با تفكر مستغرق موكر يرهى جائے صاحب دعوت تصور

اور تفكر ميں عامل كامل ہونا جا ہيے۔

۲-قرآنی آیات اورسورتوں کا تصرف اس مقصد کیلئے (۱) سورة فاتحہ (۲)
سورة اخلاص (۳) سورة الملک (۴) سورة مزل (۵) اورسورة لیلین کی دعوت
پڑھی جاتی ہے۔ الی دعوت یا تو دریا کے کنارے یا کسی نیمر کے کنارے بیٹھ کر
بوقت شب حسب ذیل شرائط کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔
اول یا وضو ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھے۔

دوم وعوت پڑھنے سے پہلے درود وسلام پڑھے۔ سوم اگر دعوت میں کامل نہ ہوتو اپنے اوپر حصار کرے۔

چہارم دعوت دور مدور پڑھے اور ہرآ ہت کے آخر میں تین بار تکرار کرے
پنجم دعوت مع اللہ قرب وحضوری میں پڑھے ہرآ ست کے آخر میں تین باراللہ
للہ کو کر سے اللہ اللہ محمد رسول اللہ کی تکرار کرے اور سات گیارہ
بار دعوت پڑھ کر مراقبہ مُوتُوا قَبُلَ اَنْ تَمُوتُوا کرے محکشفہ میں یا عین
العیانی دیکھے گاکہ جنات موکلات حاضر ہو گئے ہیں۔ اِن سے قول وقرار لے کر
العیانی دیکھے گاکہ جنات موکلات حاضر ہو گئے ہیں۔ اِن سے قول وقرار لے کر
ان کو رخصت کر دے جب بھی دعوت پڑھ کر ان کو طلب کیا جائے گا وہ حاضر ہو
کر ہرتم کی حاجات کو پورا کر دیں گے اور ہرقتم کے احکام کی بجا آوری میں
مستعدہ جائیں گے اس قتم کی دعوت چندقتم کے تصورات اور تظرات سے پڑھی
جاتی ہے۔

الله كا تصور تفكر حل المشكلات بـــــ

اسم للله كا تصور تفكر جنات موكلات كى حاضرات كى كليد ہے۔

اسم له کے تصور تفکر ہے روحانیوں کو حاضر کر سکتے ہیں۔

اسم محمر سرور کا کنات کے تصور تھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کا کنات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری مجلس نصیب ہوجاتی ہے۔

<u>اسم نقر کے نصور وتفکر سے سلطان الفقراء کی ملاقات اور زمین و آسان کے</u> تصرفات حاصل ہوجاتے ہیں۔

سورة اخلاص كى دعوت يرصنے كى ترتيب:

قل هو الله احد ٥ الله لله لله هو لا الله الا الله محمد رسول الله

دعوت القبور كاتصرف: قبور يردعوت برصنے كے تين طريقے ہيں۔

(۱) قبر کے قریب بیٹے کر دعوت بڑھٹا: الی دعوت میں سورہ ملک یا سورہ

مزل شریف دم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اول آخر درووشریف پڑھا جاتا ہے۔

(۲) اسم حو کا تصور کرتے ہیں اور کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہیں۔

(٣) تفكر سے استغراق حاصل كر كے مستغرق ہو جاتے ہيں روحاني سے ملاقات

ہو جالی ہے۔

اگر اس متم کا تصرف حاصل نہ ہوتو دعوت کمل کرنے کے بعد اہل قبر کو ملاقات کی دعوت محل کرنے ہوئے بعد اہل قبر کو ملاقات کی دعوت و کے سوجاتے ہیں ملاقات ہوجاتی ہو۔ جس سے خواب میں روحانی کے ساتھ ملاقات ہوجاتی ہے۔

٢- روحاني كومسخر كرفي كيلي وتوت يرصنا: اليي وفوت زنده دم زنده قلب

دورت میں کامل کی اجازت سے بی پڑھ سکتے ہیں۔

(۱) قبر کے گرداگردمشرق کی طرف سے شروع کر کے سات باراؤان ممل کر سے

جس سيدروماني قيريس قيد موجاتا سهد

(۲) قبر کی یا ئیں جانب پشت بقبلہ بیٹے کرسات بارسورۃ مزمل یا سورۃ ملک پڑھ کرروحانی کوالیمال تواب کیلئے ملک کرے۔اول آخر درود پاک پڑھے۔ (۳) حو کے تصور سے کلمہ طیب کا ذکر دم شروع کرے۔

(٣) روحاني كي طرف متوجه بيوكرتين باركي أخضَرُوُ الِلْمُسَخَّرَات بِحُرُمَتِ مَالِكُ ٱلْاَرُوَاحُ الْمُقَدَس وَالْحَيَ الْحَقُ وَ بِحُرْمَتِ مُحَمَّد" رَّسُولُ اللَّهِ صَبلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ حيات النِّي حاضرهُ وحاضرهُ وحاضرهُ اورتين بار قيم باذن الله قم باذن الله قم باذن الله يا اهل القبر شكي روحاتى قلبى روحى سرى نورى وجود سے حاضر ہو جائے گا۔ صاحب دعوت اپنی باطنی توت کے مطابق مراقبۂ مُوتُوا قَبُلَ أَنْ تَمُوتُوا ' كَشَف يا عين العياني اس كود كيم كرزيان قلب زيان سر زبان روح یا زبان نور ہے ہمکلام ہو جائے گا روحانی ہے تول قرار لے کر اس کو آزاد کردے جب بھی ضرورت ہوگی روحاتی کا نام کے کر یکارے گا تو وہ جاضر ہو جائے گا اور ہرفتم کی مشکلات کوحل کر دے گا اگر اس عمل سے روحاتی حاضرنہ ہوتو اس کے یاؤں کی طرف بیند کر دعوت بڑھے جس سے روحانی کو تکلیف بنتے کی اور وہ حاضر ہو جائے گا پھراس کومسخر کر لے ۔الی کامل دعوت میں جلالی جمالی پر ہیز کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی صرف باوضو ہونا ہی شرط ہے۔

٣- قبور كى شهسوار دعوت برد صنا: الى دعوت كوئى جامع جمعیت نور الهدى نقیر بى برد هسكتا ہے۔ حسب تر تبیب روحانی كوقبر میں قید كركے قبر بر گھوڑ كى طرح سوار ہوكر شهسوار دعوت بردهى جاتى ہے جس سے روحانی صاحب دعوت كو يا تو توحيد كور ميں مم كر ديتا ہے يا برق براق سے تيز حضورى مجلس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميں بينجا ديتا ہے اس قتم كى دعوت صرف تين مقاصد كيلئے بردهى

عال ہے۔

(۱) اہل اسلام مسلمان بادشاہ جوظل اللہ کا نمونہ اور کافروں کے خلاف جہاد میں مصروف ہو اس کی روحانی امداد اور شیطانی کشکروں اور تو توں کے توڑ کے میائے دعوت بڑھنا۔

(۳) اہل اسلام کی مجموعی فلاح و بہبود ٔ باران رحمت ٔ اور کسی بیماری و با کور فع کرنے کیلئے روحانی سے استمد ادکرنا۔

(۳) حضور پاک صلی الله علیه وسلم کی حضوری مجلس کیلئے دعوت پڑھتا۔ (۳) حضور پاک صلی الله علیه وسلم کے روضہ مبارک کا نقش بنا کر ابتدائی وانتہائی دعوت پڑھنا۔

الیں دعوت کا طریقہ عقل بیدار میں دیا گیا ہے جس سے کلید دعوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے کلید دعوت حاصل ہو جاتی ہے بہی ابتدائی اور انتہائی دعوت ہے۔

ہو جاتی ہے بہی ابتدائی اور انتہائی دعوت ہے۔

ہم علم دعورت حضور کا تصدف نیاں قتم کی بعد میں اللہ نیاں میں تقدید تند

س-علم وعوت حضور کا تصرف: اس قتم کی دعوت اسم الله ذات کے تصور توجہ سے قرب و وصال مستقبل کے حالات معلوم کرنے کا تصرف حاصل ہوجاتا ہے۔

۵-علم دعوت نور کا تصرف: اسم الله ذات کے تصور نور سے عارفوں کونماز میں انوار دیدار البی کا مشاہرہ ہونے لگتا ہے۔ دل پر نور ہوجا تا ہے۔

مثن وجودیہ کے تصرفات: یہ ایک ایسا علم ہے جسے سلطان العارفین ہملے کی ایک اللہ نے بیان نہیں کیا سلطان العارفین ؓ نے اس کا نام طریقت الحق رکھا ہے جس سے حق کی جانب سے حق حاصل ہو جاتا ہے اور باطل وجود سے کلیہ طور پر دور ہو جاتا ہے۔ دل کی سیائی دور ہو کر صاحب مثن وجودیہ کا قلب روش اور وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے اس کے باطنی لطائف زندہ ہو جاتے جیں مثن وجودیہ کرنے والا جملہ ہرتم کی دعوت پڑھے پر غالب دائی حیات کا وارث اور سیف کرنے والا جملہ ہرتم کی دعوت پڑھے پر غالب دائی حیات کا وارث اور سیف

زبان ہو جاتا غرضیکہ اس طریقہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سلطان العارفین نے قرب التوحید اور تو فیق البدایت میں فرمایا۔اسم الله ذات کی مشق وجودیہ سے ماسوی الله سے نجات حاصل ہو جاتی ہے وہ خالق کے نزدیک تو بہندیدہ تھہرایا جاتا ہے لیکن مخلوقات کے نزدیک نا پہندیدہ ہوتا ہے۔

بريت

جس کو خالق کائنات پیند کرے محلوق اس کو پیند کرے نہ پیند کرے

شرح مشق: جان لوکہ مثل الله تعالی کی محبت کی میخ ہے اور مثل الا الله کی معرفت کا مغز ہے۔ مثل معراج ہے جس سے مشرف ویدار ہوتے ہیں مشل سے حضوری جبلس محمدرسول الله علیہ وسلم میں وافل ہو جاتے ہیں صاحب مشل ونیاد آخرت میں لا یخارج ہو جاتا ہے صاحب مشل اولیاء الله کے سرکا تاج ہوتا ہے صاحب مشل ہوری وہیت لازوال ہیں غرق رہتا ہے مشل کے مشرک میں مشاہدہ نور رہو ہیت لازوال ہیں غرق رہتا ہے مشل کے شروع میں پہلے ہی روز مقرب رحمانی ہو جاتا ہے قدرت سجانی کا نور جلوہ گر ہو جاتا ہے جس سے قلب زندہ اور نفس فانی ہو جاتا ہے صاحب مشل دوام کا نام خاتے ہو جاتا ہے اور وہ لامکان میں عین العیانی ہو جاتا ہے مشل کی راہ کے دو گواہ فقیر ہو جاتا ہے اور وہ لامکان میں عین العیانی ہو جاتا ہے مشل کی راہ کے دو گواہ

(۱) وہ ارواح کی روحانیت برغالب موتا ہے۔

## (۲) میر که صاحب مش بزارون سالول کی راه آ کھے جھیکتے میں طے کر

ليتا ہے۔

جس کسی کومشق کی راہ معلوم نہیں وہ فقر معرفت سے آگاہی نہیں رکھتا۔ ابیات

جس کو حاصل ہے طریقہ منتق راز عارف باللہ ہو حق ہے نیاز جو بھی صاحب منتق غرقش دروجود ہر دم سے وہ قبل کرے نفس یہود

من طریقت الحق ہے کیونکہ اسم اللہ ذات کا نصور بری ہے اگر کسی کو سروری قادری طریقہ کی منت مرتوم کا طریقہ معلوم نہیں تو وہ معثوتی اور محبوبی منصب کہاں سے حاصل کرے گا یاد رہے کہ زاہدی قادری طریقہ کے لوگ عاش مما لک اور مجذوب ہوتے ہیں جیسا کہ وحدت الوجودی فقیر جب کہ مثق وجودی عاشق محبولی طریقہ ہے۔

مشق کا طریقہ: مثق وجود میں اس طرح عمل کرتی ہے جبیبا کہ سیابی کاغذیر اثر کرتی ہے مثق وجودیہ کے دوطریقے ہیں۔

(۱) نفی کا طریقہ: جس میں فائے نفس کیلے مثل اسم الله ذات ناف سے شروع کر کے سروماغ میں ختم کرتے ہیں۔ اس طرح نفس مروہ ہوجاتا ہے۔ (۲) اثبات کا طریقہ: جس سے مثل مرقوم دماغ سے شروع کر کے مختلف اعتماء برکرتے ہوئے ناف برختم کرتے ہیں جس سے قلب زندہ روح تابندہ اور سر

وحدت سبحاني حاصل موجاتا ب

مشن بنیادی طور پر اسائے ذات اور کلمہ طبیب کو وجود پر تصور اور تفکر کی انگل سے لکھ کرکی جاتی ہے تعش میہ ہے۔

### لا الله الا الله محمد رسول الله عنه

الله له هو

سلطان العارفين في عقل بيدار كليد جنت نور الهدى اور دوسرى كتابول مين فنش وجود بيد مرقوم مختلف مراتب ك حصول كيلئة تحرير كئ بين ان كي مشق كا طريقة بير بي كسيد كسيد المعديد من الله المعند المعربية المعربي

(۱) نقش كا تصور كر\_\_\_

(۲) تفکر کی انگل سے اپنے وجود براسے تریر کرے۔

(۳) ای نقش کا ذکر دم کرے\_

(m) استغراق عامل کرے۔

مختلف نفوش مثق وجود ریہ مرتوم کی شرح اور طریقے تھی دوسرے مقام پر بیان کئے جائیں سے۔

جس نقیر کے باتھوں میں مشق وجود سے مرقوم سے نوری لطیفہ زندہ ہو جاتا ہو وہ جس جگہ ہاتھ رکھے گا وہاں ہی الله کی رحمت نازل ہو جائے گی صرف ہاتھ کے چھونے سے ہی بیاروں کوشفا ہونے گئی گی فقیر کے ہاتھ میں اتی قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ زمین و آسان کی ہر شے کو زیر و زیر کر دینے پر قادر ہو جائے گی کہ وہ زمین و آسان کی ہر شے کو زیر و زیر کر دینے پر قادر ہو جائے گا جسیا کہ رسولی پاک صلی الله علیہ وسلم نے انگلی کے اشارہ سے چاند کو دو کھڑے ہوئے کو نیاء ہورہی تھی۔ ان کی ول کرائی اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے خروب ہوتے ہوئے سوری کو انگل کے اشارہ سے والیس با الیا آب صلی الله علیہ وسلم کی مبارک الگیوں سے پانی کے چشے بہنے سے والیس با لیا آب صلی الله علیہ وسلم کی مبارک الگیوں سے پانی کے چشے بہنے کہ عمیلی علیہ المساؤم کو دم عیشی کی روحانی تو سے حاصل تھی جب کہ محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کی وجود یہ مرقوم سے بی زبان الله علیہ وسلم گو واتی تو رہے ماصل تھی جب کہ محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم گو واتی تو رہ عیشی کی روحانی تو سے حاصل تھی جب کہ محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم گو واتی تو رہ بی ن واتی حاصل تھی مشق وجودیہ مرقوم سے بی زبان الله علیہ وسلم گو واتی تو رہ بی نورانی تو سے حاصل تھی مشق وجودیہ مرقوم سے بی زبان

سیف الرحمان بن جاتی ہے اور صاحب مثق وجود ہیہ۔

گفتہ او گفتہ الله بود کا مصداق ہو جاتا ہے اے نور بصیرت اور چیٹم بینا

حاصل ہوجاتی ہے وما توفیقی الا باللہ۔

۔ تو حید الہی کے تصرفات: تو حید کے چند درجات ہیں۔

(۱) توحيد قال

(۲) توحيدافعال

(٣) توحيزوصال

ا- توحيد قال: يه عقيده كى توحيد هم يعنى الله تعالى كواس كى ذات اور صفات مين يكمّا ماننا قوله تعالى - قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ قوله تعالى - إنَّمَا اللهُكُمُ الله " وَاحِدُه قوله تعالى - وَحُدَدُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ ٥ وَاحِدُه قوله تعالى - وَحُدَدُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ ٥ وَالْمَا اللهُ كُمُ الله عَلَى الله عالى - وَحُدَدُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ ٥

۲-توحید افعال: بیملی توحید ہے چاہیے کہ اپنا ہر قول 'فعل 'عمل خدا تعالیٰ کی خاطر کر دے ۔ إِنَّ الصَّلُوتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایُ وَ مَمَاتِی اللهِ دَبِ الْعَالَمِین وَ مَمَاتِی اللهِ دَبِ الْعَالَمِین و مُنَاتِی اللهِ دَبِ الْعَالَمِین کیلئے ہے۔ الله دب العالمین کیلئے ہے۔

سا-توحید وصال: اس توحید کے چند درجات ہیں

(۱) توحید قرب الله عاصل کرنا: قولہ تعالی - مَحنُ اَقُوبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِیْدِ قریب مول یون حَبُلِ الْوَدِیْدِ مِن مَباری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب مول ۔ توحید قرب اسم الله ذات کے تصور سے حاصل ہوتی ہے۔

(ii) توحيد مين ديدار انوار عيد مشرف مونا: تولد تعالى - فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَهُمَّ وَجُهُ

الله ٥ تم جس طرف بعي رخ كرت موميرا چيره اي طرف هد

تولدتعالى - وَفِي اَنفُسِكُمُ اَفَلا تَبْصِرُونَ ٥ وه تبارے نفول كاندرموجود

ہے تم اے ویکھتے کیوں نہیں۔اس مقصد کیلئے تصور نور ذات قلب یا دماغ میں کیا جاتا ب شعله نور مجلى موكر مجاز ي مقيقت مين داخل موجات بين ظاهرى حواس بسنة بهوكر ديدار انوار بروردگار نے لاحوت لا مكان ميں مشرف بوجاتے ہيں۔ <u>(iii) توحير مع الله با خدا:</u> توله تعالى - وَاعْتَصِمُوا بِالله ) الله تعالى كى ذات بسے متعل ہو جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر او غار تور میں كاطب كرك فرمايا ـ كَاتَحْزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ۞ (القرآن) صديق اكبرٌ حزن مت كريں ہم مع الله بيں توحيد كے اس مقام بيں حزن ختم ہو جاتا۔ جيبا كه اولياء الله كم متعلق فرماياً للاَ إنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُون ٥ (القرآن) جان لو! كه ب شك اولياء الله كونه كوئى خوف موكانه حزن- ﴿ رَرِياكُ صَلَّى اللهُ عَلِيهُ وَمَلَّمَ فَ فَرِمَا يَا لِي مَعَ اللَّهِ وَقُت ' كَا يَسُعَنِى فِيْهِ مَلْكِ مُقَرَّبٌ وَ نَبِي مُرْسَل الديرا الله تعالى كراته مع الله كاايا و وقت مجمی ہے جس میں مقرب فرشتہ اور نہ ہی کوئی بنی مرسل وظل و سے سکتا ہے توحيدمع الله باخدا كيلي وبم وحدت كياجاتا بي جس سي مع الله بوجات بي \_ (iv) توحيد فنا في الله بقا بالله: اس تصور سے اسم الله ميس استغراق حاصل كرتے ہیں ۔حواس خسب ظاہری بندہوکر فنا کی حالت طاری ہو جاتی ہے جو بلا خرعین العياني بھی غالب رہتی ہے۔ اس كيفيت كو بقا بالله كہتے ہيں فقير كيلئے لازم ہے ك فناء سے گزر كر بقامى داخل موجائے وَمَا تَوُفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ ..

عقل بیدار کے دس اسیاق

(۱) جوکوئی اسم الله ذات کے تصور اور تھر سے اسم باسمی ہو جاتا ہے وہ بے کام وزبان لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہے۔

(۲) جوكوكي تضور وتفكر سے اسم الله ذات كى حاضرات تصورتفكر قوت على اور توت

ارادی سے کرلیتا ہے وہ ایک دم میں ایک قدم پر لامحدود فاصلہ طے کرلے گا۔ لا تعداد مراتب بر پہنچ جائے گا غالب الاولیاء ہوجائے گا۔

- (٣) بَوَكُونَى تَصُورُ وَتَفَكَّرِ سَتِ لِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَبَّي قَدِيْرِه كَل وَوَت مَعَ للهُ يرُّ حتا ہے مَالِکُ الْمُلْکِئَی فَقیر بن جاتا ہے۔
- (س) منتبی نقیر و بی ہے جو توجہ تو فیق سے فنافی الله اور تصور تحقیق سے بحق رفیق مع الله مو حائے۔
- (۵) جوکوئی اسم الله وات کے تصور میں تم موجاتا ہے اس کے وجود کے ہفت اندام منور ہوجائے ہیں اور اسے لا مکان میں دیدار نصیب ہوجاتا ہے۔
- (۲) علم تلقین میں تصور نور کی توجہ سے ہا تو فیق ہو جاتے ہیں جس سے معراج حاصل ہوتا ہے۔

ادر علم یفین میں تصور اور تظر اسم الله ذات سے قرب الی حاصل ہو جاتا ہے۔ جس سے لایخناخ ہو جاتا ہے۔ جس سے لایخناخ ہو جاتے ہیں۔

- (2) فقير كيك لازم بك كرتمور عد درياع توحيدتور مى غرق رب-
- (۹) کائل پیرتوجہ بالمنی سے رزق کے تمام فزانوں کا تعرف کلہ طیب سے منکشف کردیتا ہے۔
- (۱۰) واضح رہے کہ فقیر وہی ہے جو ہرتصرف میں عامل ہرتصور میں کامل ہرتوجہ میں مکمل ہرتائے میں مکمل ہرتائے میں مکمل ہرتائے میں انگر میں انگمل ہواور ان جملہ مراحب کا جامع مجموعہ بن جائے تاکہ لاطمع ہوجائے۔

حضوری مجلس میں دافل ہونے کے تضرفات

وجود مبارک صورت مهارک حضرت محد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبن طریقوں سی میت میاد کی کی میاد کی میاد

اول: ظاہری صورت جو بھریت میں ظہور پذیر ہوئی۔ القرآن آنا بَشَر "مِفْلُكُمُ

دوم: جنة محرى سلى الله عليه وسلم سرنور به كهشل آفاب برجگداس كاظهور به-قَدْ جَاءَ شُحَمْ مِنَ اللهِ نُوُد " (القرآن)

سوم: صورت ومیرید محدی صلی الله علیه وسلم جس کانصور قرآن مجید نے ویا ہے۔ وجود مرا رکب وصور سنت مرا رکب علیہ

اَنَا بَشَر''مِقُلُكُمُ ٥

اس کے پاس جننے خالی برتن میں وہ لے آئے آپ صلی الله علیہ وسلم نے دودھ دوہ کر وہ سب برتن مجر دیئے اور وہاں سے اپنے سغر پر روانہ ہو مجئے سب لوگ ہجا طور پر اُم معبد کی خوش متی پر رشک کرتے ہیں القصہ جب اُم معبد کے خاوند کھر والی آئے اور تمام برتن دودھ سے جرے ہوئے دیکھے تو اُم معبر نے حضور پاک صلی الله علیه وسلم کے تشریف لانے اور بکری کا دودھ دو ہے کی کیفیت بیان کی اور اپنے یہ کے استفسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا وہ تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے اور ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا أم معبد بیان كرتى بين آپ يا كيزه اور كشاده چېره والے بين پينديده خؤنه پيي برها مواندس کے بال گرے ہوئے زیبا صورت صاحب جمال آئیمیں سیاہ و فراخ بال لیے اور کھنے۔ آواز میں بھاری بن (رعب و دبدبہ لئے ہوئے) بلند گردن روش آ تکمیں سرمیں چیم ٔ باریک و پیوسته ابرو سیاه و گفتگریا لے بال خاموش و پروقار کویا وبنتكى لئے ہوئے دور سے و كھنے ميں خوبصورت دل كو كھنچنے والے قريب سے و يكف ير نهايت شيري و كمال حسين عده شيري كلام الفاظ واصح كلام كمي بيشي سے معرا ۔ مفتلو کو یا موتوں کی لڑی ہے۔ میاندقد ندائے کوتا و کہ حقیر نظر آئیں نه اتنے طویل که آنکھ کونفرت ہو زمیندہ نہال کی تازہ شاخ زمیندہ منظر والا فدر اس کے رفت اس کے گردو پیش رہتے ہیں جب وہ چھے کہتا ہے تو وہ جیب جاپ سنتے ہیں جب وہ کوئی تھم دیتا ہے تو تعمیل کیلئے جھینتے ہیں مخدوم مطاع نہ کوتاہ سخن

سلطان العارفین ؓ نے مغتاح العارفین میں شائل نی صلی الله علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے قرمایا۔ بسم الله الوحمن الرحيم

بیاض اللون: حضرت محمصلی الله علیه وسلم کندی رنگ رکھتے ہے۔ واسعة الجبه: حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی پیٹائی مبارک کشادہ تھی۔ افلح الانسان: حضرت محمصلی الله علیه وسلم کے دندان مبارک کشادہ

اقنى الانف: حضرت محمصلى الله عليه وسلم كى تاك مبارك بلند تقى السود العين: حضرت محمصلى الله عليه وسلم كى تاكسيس مبارك سياه تقيس محمدة اللحيد: حضرت محمصلى الله عليه وسلم كى وازهى مبارك تحنى تقى مطويل الله عليه وسلم كى وازهى مبارك تحنى تقي طويل اليدين: حضرت محمصلى الله عليه وسلم كى باتحد مبارك كميم شق رفيق الانامل: حضرت محمصلى الله عليه وسلم كى الكلياس مبارك تيلى تعيس دفيق الانامل: حضرت محمصلى الله عليه وسلم كى الكلياس مبارك تيلى تعيس ـ

تام القد: حضرت محملی الله علیه وسلم کا قد مبارک میانه تفا۔
ولیس فی بدید شعر الا کالخط من مدده الی مسرة حضور پاک سلی
الله علیه وسلم کے وجود مبارک پر بال نہ تصصرف ایک خط سینہ سے ناف تک
سمینیا ہوا تھا۔

دوم جنٹہ سرنور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جس کا ہر جگہمشل آفاب ظہور ہے کاملوں کے لئے آفاب کی طرح روشن ہے جوان سے جمعی جدانہیں ہوتا۔

جز حضوری ہر طریقه را ہزان باطنی حضوری مجلس نو مقامات پر قائم ہوتی ہے۔ (۱) مقام ازل (۲) مقام ابد (۳) مدینه مبارک روضهٔ مطہرہ پر (۳) خانہ کعبہ یا مقام جبل عرفاری میں (۵) عرش کے اور (۲) مقام قاب توسین پر(۷) بہوست میں (۸) حوض کوڑ پر(۹) دیدار النی کے انوار میں۔

کلس کی چندالیام ہیں۔

امزاز عاصل موتا ہے۔

# شرح ديدار حضرت محدرسول الندعظة

بعض عارف فقیر جونظر محد رسول الله صلی الله علیه وسلم میں منظور ہوتے ہیں وہ روحانی جات وسلم میں منظور ہوتے ہیں و وہ روحانیت کے لطیف جند سے حضوری ہوتے ہیں لیکن روحانی جند والے صوریت محمد رسول ملله علیہ وسلم کوئیں و مجمعت بیم معشوتی ومجبوبی مراتب ہیں جوشن وجودیہ مرقوم اسم الله ذات کے تصور سے حاصل ہوتے ہیں۔

دوسر فقیر وہ ہوتے ہیں جوتصور سے جدہ جسد قالب طے کر لیتے ہیں وہ جیسے مورت مبارک محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور آگھ جھکنے کے لئے بھی اچی نظر دیدار سے جدائیں کرتے۔حضور پاک مسلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نظر رحمت سے ویکھتے ہیں یہ جان فدا عاشقوں کے مُراتب ہیں۔ عاشق فقیر بنظر نگاہ میں میان ہوتا ہے۔ جو دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے ان کا دل غنی اور ان کی نگاہ جمیشہ دیدار ہے ہوتی ہے۔

تیسرے یہ کہ (فقیر) حاضرات اسم الله وات سے پیوستہ ہوکراپنے وجود میں فوط لگاتے اور مجلس محری صلی الله علیہ وسلم میں حاضر ہوکر جواب با صواب حاصل کرتے ہیں اور ایک سا عت آیک لحظہ کے لئے مجلس محمدی صلی الله علیہ وسلم سے جدائیں ہوئے یہ مراتب اس فقیر کے ہیں جومجوب القلوب جس کانفس فناء جوزندہ قلب بقائے روح والا ہُوتا ہے۔

يس تقير اولياء عارف بالله كي تمين التسام بي -

اول: ووقتیر جسے خدا اور اس کا رسول جانتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کولیس جاتا کہ وہ معموری ہے۔

دوم: وه فقير جوقرب معنوري على اسيد السياد السياد على - مرافلول ان كو

نہیں جانتی وہ سراسراراللی میں پوشیدہ رہتے ہیں۔

سوم: وہ فقیر جوخود کو بھی جانتے ہیں اور خلق خود ابھی ان کو جانتی ہے اور وہ مشہور ہوتے ہیں ان کا خطاب فقیر اولیاء الله ہوتا ہے فقیر کے بیہ نتیوں مراتب اختیاری ہیں۔ جوغرق مع الله ذات میں ہوشیار رہنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

# مجلس محمری علیت میں داخل ہونے کے طریقے

قاری طریق کا پہلاسیق سے کہ....

(۱) تصوراسم الله

(٢) ضرب الا الله

(m) توجه باطنی سے (عم ہوکر)

(۱۲) حضوری مجلس محمدی صلی الله علیه وسلم میں داخل ہوتا ہے۔

حضوری کا پہلا طریقہ: کامل مرشد کمل جامع نور الہدی حضوری مرشد کی پہان ہی بیہ ہے کہ وہ اپنے مرید کو ہاتھ سے پکڑ کر حضوری مجلس محد رسول اللہ سلی اللہ سرہ علیہ وسلم میں داخل کر دیتا ہے خوث پاک سید عبدالقادر جیلائی قدس اللہ سرہ کالعزیز کو پیر دیکیراس لئے کہتے ہیں کہ آپ ہر روز تین ہزار طالبوں کو الا اللہ کی معرفت میں مستغرق فرماتے اور دو ہزار طالبوں کی دیکیری کرکے حضوری مجلس میں داخل کر دیتے اس مقصد کے لئے لازم ہے کہ کسی کامل قادری سروری مرشد کی تااش کی حائے۔

حضوری کا دوسرا طریقہ: مجلس خاص الخاص حضرت محد سرور کا کنات کا نشان و مکان یوں ہے کہ جوکوئی۔

> (۱) مراقبے (۲) ذکر اللہ (احتفال اللہ) یا

## (٣) تصور اسم الله

ک فکر سے استغراق کر کے خود سے بیخود اور غرق ہزجائے تا کہ وہ شغل اللہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی مجلس سے مشرف کر دے جا ہیے کہ اس مجلس میں لاحول کلمہ طیب یا درود یاک کا ورد کرے۔

حضوری کا تیسرا طریق شرح مراقبهٔ تحقیقات باطن که اس میں شیطانی نفسانی باطل خطرات و ابهات دنیاوی حادثات راه نہیں پاتے جب طالب باطن کوطرف متوجه ہونا چاہیے تو اسے چاہیے کہ اهتقال الله شروع کرنے سے پہلے اپنے اوپر حصار کرے تین بار تسمیہ مع اعوذ بالله تین بار درودشریف تین بار آیات الکری تین بار سلام ''قول'' من رب الرحیم تین تین مرتبہ ہر چارقل تین بار کلہ طیب بین بارسلام ''قول'' من رب الرحیم تین تین مرتبہ ہر چارقل تین بار کلہ طیب برسے اور اپنے اوپر دم کرے۔ (۲) اسم الله و اسم محمصلی الله علیہ وسلم پر نظر جمائے (۳) بعد ازال آسمیس بند کرے انبیاء اولیاء الله کی ملاقات اور الا الله کی معرفت کی نیت کرے۔ مرشد کامل بے شک اپنی رفاقت سے پہنچا دیتا ہے کامعرفت کی نیت کرے۔ مرشد کامل بے شک اپنی رفاقت سے پہنچا دیتا ہے اس طرح حضوری حق مجلس محمدی صلی الله علیہ وسلم اور انبیاء اولیاء الله کی مجلس اس طرح حضوری حق مجلس محمدی صلی الله علیہ وسلم اور انبیاء اولیاء الله کی مجلس فیسب ہوجاتی ہے۔

حضوری کاچوتھا ولر بقد: طالب الله اسائے ذات الله فله اله ، بوکو دل پرتضور کی انگشت شہادت سے لکھتا رہتا اور دل کی طرف متوجہ ہوکر دیکھتا رہتا ہے تو ان اساء کے حروف میں سے نوری تجلیات ہونے لگتی ہیں اور طالب اس نور میں مم ہو کر جینے والے سے مشرف ہوجا تا ہے۔

حضوری کا یا بیخوال طریقد: جو طالب اسم محرصلی الله علیه وسلم کا تصور کرتا اور درود شریف پر حتا مواجنبوری مجلس کی نیت سے باطن کی طرف متوجه موتا ہے تو استغراق سے حضوری مجلس میں وافل ہوتا ہے جہال اول نص وحدیث ذکر الله کی

آواز آنی ہے بعد ازال دیدار ہے مشرف ہوجاتا ہے۔ حضوری کا چمٹا طریقہ: جا ہے کہ رات کے وقت کی زندہ ولی اللہ یا شہید کی قبر برجائے۔ جہاں فیض رسانی عام اور مخلوق خدا کی آ مدورفت کافی مو۔ (۱) اول دوگانه ببیت تواب حضور باک مسلی الله علیه وسلم میز ہے۔ (۱) پر تعده کی صورت قبر کی غربی جانب قبر کی طرف مند کر کے بیٹھے۔ (۳) سورة فاتحة ل شريف درود شريف تين تين تين باريز مدكرصاحب قبر كوايسال كرسه (س) اسم محرصلی الله علیه وسلم کا تصور کرے اور سامت بارسورہ حزل شریف (۵) بعد ازال با تصور كلمه طبيب كا ذكر كرتے موسئے منتقرق موجائے۔ صاحب قبر کی رفاقت سے بے شک حضوری مجلس نصیب ہو جائے گی۔ (١) أكر قبرميس نه موتو الينة كمرين الك تملك بوقت شب بيمل كياكر عداد كاغذ يردوضه مبارك محرصلى المتفعليه وسلم كانتشه بناسل اوراسيه ساحض دكمنا كرس حضور یاک صلی الله علیہ وسلم کی حضوری مجلس میں وافق مونے کے کئے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ (۱) طالب كا قلب زنده موال كاوچود يرتورجونا حاسب كيونكه نوركونل منتورسي (۲) طالب حضوری کودرود یاک اور کله طبیب کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا جاتے۔ (س) شریعت کی بابندی اور حضور باک ملی الله علیدوسلم کی اجازت اور کامل مرشد كى رفانت يغير مسوري جلس نعيب نيس مولى ـ وساعو فيقى الإبالة. طاخرات اسم الله واست ست مختوري محلف: بملس جرى ملى نافذ طبيروسلم على والخل عوسة كالمريقة بيسب كمد عالب است ول برام معلاله تعور اليمي طرح عن كر لمنا سيم الدين الم

سكونت قرار يكر في اور طالب باطن مين اسم الله كودرست و يجيه تو اسم الله في آ فآب کی روشی کی طرح نور فکلے کا اور معرفت اللی کے نور کی تجلیات سے شیطانی وسوید انظرات اور تاریکی سیابی اندهبرا دور موجائے گا مرشد طالب کو کے کہ وہ پاملنی توجہ اور تھرے ول کے ارد گرد دیکھے۔ اس وقت دو حالتیں موں کی یا تو مطالب باطن میں غرق ہو جائے گا تو معلوم ہوگا کہ باطن میں اسے معرضت اللي كانور حاصل موسميا يه الرطالب باطن مين غرق مي باشعور موتو کے گا کہ دل کے گروایک وسیع میدان ہے جس کی کوئی انتہائییں۔اس کے اندر رو دے کی مثل کا ایک گنید ہے جس کے دروازہ پر ایک قفل ہے۔ جس پر لا الله الا الله محمد رسول الله لكما باس وقت طالب المله كلمه طيب كا ذكركر ـــ وہ تالہ کھل جائے گا اس طرح طالب روضہ کے اندر جاکر دیکھے گا تو اسے حضوری مجلس دکھائی دے کی اس مجلس میں قرآن وحدیث کا ذکراذ کارسنائی دےگا۔ بالله جمیں بھی رحمت عالم کے صدقہ سے اسینے خاص بندوں میں شامل کر لے اور جاری و بی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما دے ۔ آ مین وَالصَّلُواتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُريْمِ شرح ورشرح عقل بيدارفتم شد فقيرالطاف حسين سروري قادري سلطاني الملعب آخرى عبدكا خليفه سلطائي عزيز كالوتى وتذاله رود شامدره

#### . لعيث

یا رحمت عالم صلے علیٰ اک نظر کرم کی کر دینا جب وقت نزع کا ہو آخر کملی کا سایہ کر دینا

أس وقت ديدار جو ہو جائے ہر ايك عبادت سے برور كر لول لول ميں كلمہ بول أشمے دل نور توحيد سے بعر دينا

میری آ تکھیں طرف مدینہ کے ادب سے بچھ بچھ جاتی ہیں ان عشق سے پرنم بلکوں پر اک قدم پیار سے دھر دینا

تو حسن ہے میں متانہ ہوں تو نور ہے میں پروانہ ہوں میں جان ہزار خار کروں بس نظر کرم کی کر دینا

جب ونت آخیری ہو جائے رُخ طرف مدینہ پھر جائے الطاف حضوری میں جا کر بیہ نعت پیار سے پڑھ ویٹا

### . لعت

یا رحمت عالم صلے علی اک نظر کرم کی ہو جائے ۔ مجھے درد کا درمان مل جائے میرا درد سوایا ہو جائے

میری اور تو کوئی طلب نہیں بس اتنی عرض میں کرتا ہوں میرے دل کی لبتی جاگ أشھے جنب سارا عالم سو جائے

امید کی مقع روش ہے کہ یہ تک میں سنجالوں کا اس کو اک دوم کی مجھ کو آئی مہیں جو ہونا ہے سو ہو جائے اک دم کی مجھ کو آئی مہیں جو ہونا ہے سو ہو جائے

تیری چوکمٹ میرا کعبہ ہے میں عشق کا سجدہ کرتا ہوں الطاف کومنزل بل جانب جہد عشق میں تیرے کھو جائے الروراه اردوبا زاره لايور

Vlartat.com

سلوكصوفهاء فقر فخرهم على الله عليه وم

حضرت غلام جبلا في سلطان سجاده شين دربار باهوسلطان (جمنك)



40 أردوبازارلا بوركوك 7246006

لَا اللهُ الله مُحَمَّد وسُولُ الله

الله

المنا کی محبت کا طبیب شیطان ہے۔ جو حرص طمع فواحثات کی دوا

دیتا ہے۔

المركة جنت كي خوابش كاطبيب عالم بأعمل بيم جوتفوي كي تعليم ويتاب

الم طالب مولی کا حکیم کامل فقیر ہے جوفنافی اللہ بقاباللہ سے با خدا

کر دیتا ہے۔

🖈 عشق کی بیاری لا دوا ہے اس کا علاج اور دارو صرف محبوب کا

ديدار ہے

## سلطان العارفين كي أردو ترجمه شده كتابيل

(۱) اورنگ شاہی (۲) طرفۃ العین

(۳) امرارالقادری

(۴) عين الفقر

(۵) نوراليدى (كلال)

(٢) كشف الاسرار

(٢) معنى الاسرار

ملنے کا بتہ

شبير برادر مرق مرقي اردو بازار لامور

Marfat.con



Marfat.com